مسلمان اور وجوده سیای ش اسلامی مندکی گذشته ارسخ اور وجوده دروري سي يبرزجهان القرآن



#### فينج الله الكخف التحجيم

#### مقمدن

آئمصیں بندگرے جلنا ایک شخص کے گئے جتنا دہلک ہوسکتا ہے، اکسس سے بہت زیادہ مہلک ایک قوم کے گئے ہوتا ہے ۔آب گھلے میدان میں بھی بند اسے بہت زیادہ مہلک ایک قوم کے گئے ہوتا ہے ۔آب گھلے میدان میں بھی بند اسمحصوں کے راخ کی کر محصور سے صفوظ نہیں رہ سکتے لیکن سرک پرجہاں آمدور دت کا ہجوم ہو۔ اور رہ نور دوں کے در میان شمک فن ہو رہی ہو۔ اگر آپ آئمصیں بندکر کے جلیں گے فریقن یا آپ کوکسی مہلک حادثہ سے دو حیار ہونا بڑے گا۔ ایسی ہی حالت ایک قوم کی بھی سمجھے لیجئے ہم حد لی حالات میں حبکہ دف امیں کوئی غیر محمد لی ہنگامہ نہ ہو۔ اس کیلئے قوم کی بھی سمجھے لیجئے ہم حد لی حالات میں حبکہ دف امیں کوئی غیر محمد لی ہنگامہ نہ ہو۔ اس کیلئے اسمحض نف ان اور صدن کا موجب ہوتا ہے ، مگر حب کوئی انقلاب در بیش ہو ، حضب ندل کے مبلنا کا فصلہ ہور یا ہو، حب ندندگی وموت کا فصلہ در بیش ہو۔ ایسے وقت میں اگر وہ آنکھیں بند کر سے جائی نواسے تر باہی اور ہلاکت سے دو حیار ہونا پڑے گا ۔ اب

بہی خیالات تھے جن کے تعت میں نے موم تھ البج سے ترجمان القرآن میں ان مصابین خیالات تھے جن کے تعت میں نے موم تھ الب محبوعہ کی صورت میں شائع ہور ہا مصنا بین کا صدا میں خلافت کی اکامی کے بعد سے کامل بندرہ بیس کے مسلمان حس انتشار ککمہ جن نے کہا میں مبتالا رہے اس کو دیکھ کر دل خون مؤاجآ انتظاء مگر ہمیں نہ بہی خیال اکشائی میں مبتالا رہے اس کو دیکھ کر دل خون مؤاجآ انتظاء مگر ہمیں نہ بہی خیال اکشائی



میں محرم سے رحب سے میں کٹ شائع ہوئے ہیں۔ میں سنے ان میں اسلامی ہند كى گذشته نارىخ اورموجروه حالت بېرىحض ايب موسن يا كيب سياسى آومى كى چىنىت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حینیت سے نظر والی ہے ، اس لئے بہت ممکن ہے کہ اکب خانص ناریجی ، اِسباسی ، اِمعامنی نظر پہکھنے والے آدمی کومیرے بیان سے اختلاف ہو، مین میں بیرکمان نہیں کہ اکہ مجشمض میری طرح ایک مسلمان کی نعاہیے و پھھے گا سے میرے بیان سے اختلات ہوگا۔ اسی طرح میں نے ہندوستان کے موجر د دحالات اوران کی کار فرما نونوں کا جنسجز برکیا ہے اس میں تھی سیریمین نظر اسلامی معیات خین ہے ، اور ان حالات میں مسلما نول کیے اصل فومی مسائل کر محصے اوران کامل لائن کرنے کی جوکوٹ من کی ہے وہ کھی ایک مسلمان کی حبنیت سے کی ہے۔ در حقیقت اس تمام سجٹ میں میرے مخاطب صوبح ہی لوگ بیں حواول بھی مسلمان ہیں ،آخہ تھی مسلمان ہیں ،اورمسلمان کے سوانجینیں ہں ۔ اِنی سے وہ لوگ جو سوف" ہندوستانی" ہیں ، یا پہلے" ہندوستانی " اور مجر سب تحجید بین ، ندان سے مجھے کوئی سرو کار مبی نہیں ۔ وہ ایک جہانے مسافر ہیں ا اور میں دوسرے جہاز کامسا فرہوں ۔ ان کی منزل مفصور دوسری ہے اورمیری منول مقصود دوسری - ان کوصرف منعوستانی مونے کی حیثیت سے سیاسی آزادی اورمعاشی استقلال درکارے ، عام اس سے کرمسلمان رہیں ! نربین - اور مجھ مہ آزاوی در کارہے حس کے ذریعہ سے میں اپنی نروال پزیراسلامی طافت کوسنبھال وں ، اپنی نہ ندگی کے مسائل کومسلمان ہونے کی حیثیت سے مل کروں اور مہدوستان میں سلم قوم کو بھیرسے ایک خودمتا رفوم واکھیوں ۔ ان سے لئے ہندوستان کاسیاسی و

سے روکنا ر إكەمبدان ميں محيد سے زبارہ علم اور تجربه اور فوت واثر ركھنے والے موجود ہیں . وہ تھی نہ تھی حالات کی اصل خوابی کو مسوس کریں گے ، اور ان کدر فع کمنے کئے منعد ہو کہ وہ تدبیر اختیار کریں گے جومسلمان ہونے کی حینتیت سے ان کو اختیار کرنی جاسئیں ملکن ون میدون گذرتے جلے گئے ،اور بدامبد برینرانی ،بہاں کک کروہ وفت آگیا جربندورتانی مسلمان کے لئے قسمت کے نیجلہ کا آحن می وقت ہے۔ دل کی أنكسول فيصاف وكبيرل كراب أكراس فرم في كوئي غلط قدم أسما بإنوسيرسي ملاكت ك كري مندي ، وراس كي ما اوراس كي اوراس كي ساخة حتيم ول بي ندي ، حتيم سرف من بي وتعجباك جن كى ندبيروند تركر اس فوم كمستقبل كانحصار ب وه اب مجى حالات كواس ا فرارت کے ساتھ مجھنے کی کوشٹش نہیں کر رہے ہیں جسے" فراست مومن "کہا گیاہے، اور اسی کوناہی کی بنابیہ ایسے نازک وفت میں مسلمانوں کو ان مختلف داسنوں كى طرف جلائے مارہے ہیں جن میں سے كوئى بھى منزل نمات كى طرف نہيں مب تا ، اس مرحلے بہر پہنچ کہ صنمیر نے آواز دی کہ یہ وفت خاموش میٹینے کا نہیں ہیے ۔ اب دین وملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ سلمانوں کو ، ان کے عوام اورخاص علماء اور زعمار ، سب كوان حقيقى خطات كى طوت نوح ولانى حائے جيدمسلم نوم" مونے کی جنیت سے میں دربیش ہیں ، اور اس سے ساتھ انہیں بیمبی باو والایا ا ما ئے کہ ننہا رے لئے ہوا بیت کا اصلی سرح پننہ خلاکی کتاب اور اس سے رسول کی سیر پاک میں ہے، جسے جبور کر مصن اپنی فکروتد بیر مراعتما د کر لینا لاک کا بین خیمہ مایت ہوگا ٭

اس محموعه ميں صرف وه مصامين درئ كئے مباسب بيں مورد نرحمان الفرآن

اس مِلّت کی حفاظت اور سرالبندی ہے جرہم میں سے ہرایک کو نکیساں عوہزہے - کسس مقصدكومين نظر مكر مريخض كجيدكه راجاس كى بات كو كطله ول كرساند سُفيه ، بورى طرح سُنظ، تصند ولسے اس برغور كينى، اور يدفون تركد يسي كرج طرافقد أب نے اختيا ركيا ہے وہ وجی کے ذریعیہ سے نازل باؤاہے ،اس سے اس سے خلاف ج بھی کہا جائے وہ بہرمال آلل ہی ہونا جاہئے ۔ وہ غریب آپ سے لئے نہیں اکھاہے ملکہ فور وفکر کی وعوت مینے کے الے اُکھاہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ آب قدم اُکھانے سے پہلے اپنی منزل مقصود متعین کہیں، اوراس منزل كيطرن جانے كے لئےوہ ماسندمعلوم كريں جويفيناً صحح ہو، حس كى صحت اتنى ہى تقينى ہو حتنی ہوایت ربانی کی صعت بفینی ہے لیس آپ جدیا تھے ہی ہی کر اس سے معروصات کامطالعہ كمربن اور دوران مطالعه مين صواب كدخطا سے مميز كرنے چلے جائيں بحر محبوصواب نظر آئے اسے فبول كربين اورحس جيزيين خلاإيئن اس كمتعلق داضح طور ربينا وبركدا سيكس بنابياب خطاسمجے ہیں۔آیا وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے وسنت رسول اللہ کے خلاف ہے وعفل کے خلا ہے ؟ پاکسی اورالیی چیز کے خلاف ہے جرتمیز حق و باطل کی معیار ہو ؟ اس نومنیج سے را قم کو تھی اپنے خیالات برنظر نانی کہنے کامونع ملے گا در نیک نیتی سے سائند مباحثہ کر سے ہم سب ایک صبح نتیم بہنچ سکیں گے۔ اِاگر اختلاف باتی تعبی را ترکم از کم غلط فہمیاں اِفی نہ رمیں گی ﴿ اس مقدمہ کوختم کہنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دینا جاست ہول . دد ترحمان القرآن " میں اب تک میں نے جو تم پیر مکھا ہے اور آئٹ وہ جر تمجیر لکھوں گا اس میں میرامقصد مسلمانوں کے کسی گروہ کی حمایت کمنا اورکسی دوسر گروہ کو مہورسلمین کے سامنے خطاکار کھیرانا نہیں ہے۔ اس ملے تمام ناظرین سے میری استدعاہے کہ وہ ان مصامین کد وہصفے وقت اپنے فرمن کر بار فی فیلنگ اور

معائنی استقلال سجائے خرد ایک مقصدہ - اور میرے کئے وہ صولِ مقصد کا ایک فرلیم
ہے جو اگر صولِ مقصد میں مددگار نہ ہو تو مجھے سجائے خود اس فرابیہ سے کو ئی رجسی ہیں ہیں ہیں
میرے اور ان کے ورمیان مقصدی اختلاف ہے ، اس کئے ان سے سجن کرنا تو میرے نزدیک
محض نصیع وقت ہے ۔ البنہ جولوگ اس مقصد میں مجھ سے تفق ہیں ۔ ان کو میں وعوت دینا
ہوں کہ وہ ان تمام مضامین کوغور سے ملاحظہ فرما میں ، جو بھید حق پائیں اسے تبول کمیں ، اورجب
ہور میں غلطی پائیں اس کا غلط مونا ولیل و حجّت سے نا بن کر دیں اکر میں کھی لینے خیالات
ہور میں غلطی پائیں اس کا غلط مونا ولیل و حجّت سے نا بن کر دیں اکر میں کھی لینے خیالات
کی اصلاح کر سکوں ، و

## بِنظِمِ التَّحْمُ بِ التَّحِيمِةِ مِن والأَم مِن التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّحِيمِ التَّح

ہندوستان میں نیزی کے *ساتھ ایک نیا انقلاب آر با ہے ہو مل*جاظِ اینے انزات او اینے نتائج کے عصرا در کے انقلاب سے بھی زیادہ شدید ہوگا بھیراس سے بہت نیادہ بمے بیمیا نربرایب دوسرے انقلاب کاسامان تمام ونیا میں ہور الیسے ۔ اور رہبت ممکن ہے کہ بیوسیع ترانقلاب ہندوستان برا ندانداز موسیہاں کے متوقع انقلاب کا رخ احیانک سی رسے، اور اس کو سماری ترفعات سے بہت زارہ بُرخطر با کر تھیوڑ وسے جولوگ خس و مناشاک کی طرح ہر رُو پر بہنے سے لئے تنار بیں اور جن کو خدانے اتنی جم بیجے ہی نہیں دی ہے کہ اپنے لئے زندگی کا کوئی راستہ معین کرسکیں ، ان کا ذکر توقطت فضول ہے۔ انہیں غفلت میں بڑارہنے دیئے، نما نکاسیلاب جس سرخ بہر کھی کہے گا وہ آپ سے آپ اسی درخ بربر جائیں سے ۔ اسی طرح اُن لوگوں سے بھی قطع نظر سے ج آنے والی انقلابی قدنوں بہمجد لوجد کر ائیان لائے بیں اور بالارادہ اسی رخ برجانا جاست بیں حب بدنمانہ کاطوفانی در با مار ا ہے ۔ اب صوت وہ لوگ رہ حانے ہیں جومسلمان بیں ،مسلمان رسنا جاہتے بیں ،مسلمان مرنا جاہتے ہیں ، اور یہ نمنار کھتے ہیں کہ بدستان میں ارلامی نہذریب زندہ رہے ، اور ہماری آبندہ نسلیس مخترع لی سلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ راست برقائم رہیں - ان لوگوں کے لئے بہوقت رواروی سے گذار فینے کا نہیں ، بلکہ گہری سورنج اور غایت ورجہ کے غورو فکر کا ہے۔ وہ اگراس نازک وفت

جوحصنوات المقرآن عبی ای مصنایین کا مطالعه و فای بی ان سعین عرض کردن کا که اس محبوعه کر مجرایک مرتبه اول سے آخذ تک ملاحظه و فائیس ، اس لئے کہ نظرا فی کے بعد اب اس میں بہت سے مباحث کا اصفافہ کر دیا گیا ہے جن کی طوف نشوید اول کے موقع بید زمن متنقل نہ کو اتھا ۔ نیز قریب قریب ان نمام اعترامنات کو فیع کی گیا ہے جو ان مصنا میں کو د کم جو کر مختلف اصحاب نے اخبارات میں اور نجی خطوط میں کئے ہیں ،

البرا لاعلى ايديير ترحمان القرآن

۲*۹ رمعن*ان المبارک می<sup>وه می</sup>ه

منصل بعد کی فرلوں میں اسلامی سیلاب کی جو لہریں ہن رویستان کے مہنجیں وہ زیاقہ خس دخائاک اور کثافتیں لیے کہ ایس انے کہ اس نمانہیں ہندوستان وارالاسلام كى آخرى سرحدون بېتا اوروه سب لوگ جواسلام كے مركزى اقتدار يااصولى عقيده ومسلک کے نمان بغاوت کرتے تھے عموماً تھاگ تھاگ کہ اسی طرف آحاتے تھے۔ چنانجېرىندە ود كائىلىيا دا ئەلەرگىجىرات دىغىدە ساحلى علاقدى مىس جېگىزاسيان آج بىك پانی ماتی ہیں وہ اُسی زمانہ کی اِدگار ہیں - اس کے بعد تھیٹی صدی ہجری میں حب اصل وصارے نے ہندوستان کی طوف رخ کیا نو وہ خوتھجی کثافتوں سے بہت مجھے آلودہ موجِکا تھا۔ امرا، میں روح جہادا ورعلمار میں روح احتہا د سروم محکی تھی۔ ہما ہے سکمراں زیادہ نروہ لوگ شخصے جن کو خداج اور توسیع مملکت کی فکریننی ۔ اور سپار سے مذہبی میشیوائدل میں اکٹریت ان حصارت کی تنفی جن کی لندگی کا مقصد حکومت کے مناصب حاصل كرنااور بتزميت پراپنے مذہبی افتدار کی حفاظت کے ناسخفا۔ مبھی و حب بے کدندیہاں میں معنوں میں معنی اسلامی حکومت فائم ہدائی، ند حکومت نے بوری طرح وہ ذائفن انجام دئیے جو ننرعاً اس برما مُد ہوتے تنصے ، نداسلامی علوم کی تعلیم کاکوئی صحيح نظام فائم ہؤا ، نداشاعت اسلام كى كو ئى خاص كوت منى كى ئى ، نداسلامى تەنبىب کی نرویج اوراس کے حدود کی نگر بداشت حبیبی ہونی جاہئے وایی ہوسکی - علماء اورصوفیارک ایک مخضرگروه نے بلاشبرنهایت زرین خدمات انجام دیں اور انہی کی برکت ہےکہ آج سندوستان کے مسلمانوں میں تعرید علم دین اور تعجیدا تباع شادیت الاجابات - نسکین ایک فلیل گروہ ایسی مالت میں کیا کرسکتا تھا حب کہ قوم کے عوام جابل ،اوران کے سرواراینے فرائطن سے غافل ہول ،

بدانجام بینی ہے اگر کام کے وفت کو خفلت میں کھو دیا گیا۔ انقلاب کامل تروع ہو چکا ہے۔ اس کے آثار نمایاں ہو جکے ہیں ، اور اب فکر وعمل کے لئے بہت ہی مخصور اوفت بانی ہے۔ ،

ہندورتان میں اسلام کی گذشت باریخ برایلط

اسلامی مندکی اسیخ برجولوگ نظر کھتے ہیں اُن سے بدبات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اسلامی نہذیب کی بنیا دا بندا ہی سے کرورہ ۔مسدر اول میں اوراس سے

مثال توشائدُونیا کی کسی حکمران قوم میں نہ مل سکے گی ۔ ظل ہر ہے کہ حق قوم کی تعلیم اورسب پاست دولزں اپنی قومی تہذیب کی حفاظ ست سے دیکشن موجا میں اس کو زوال سے کوئی قذیت نہیں سچاسکتی +

### انتطاط كاآغازا وراسس كےابتدائی آثار

گیاد صوبی صدی هجری میں انحطاط اپنی آخری حدوں رپر پہنچے پیکا تکفا مگر ما لمگیر کی طاقتور شخصییت اس کورو کے ہوئے تھی ۔ بارھویں صدی کی انبدا میں ۔ حب تعلیل<sup>کی</sup> کا پیآخری محافظ ُونیا سے رخصت ہڑا تووہ تمام کمزوریاں کا یک نمودار ہوگئیں جر اندر ہی اندر صدایوں سے بدور ش پارسی تقیس تعلیم و تدبیت کی خرابی اور تعدمی اخلاق کے امنمحلال اور نظام اجتماعی سے اختلال کابہلا نتیجب باسی زوال کی صورت مين ظاهر بوئوا مسلما لذل كى سياسى معيت كالثيرانه وفعة ورسم برسم بوكيا تومى اور اجتماعی مفاد کانصور ان کے دماعوں سے نکل گیا ۔ الفرادیت اور خدومت صفی لوري طرح ان پرمسلط موگئي - ان ميں ہزار در مزار خائن اور غدّار پيلاموسُے جن كا ا بیان کسی نرکسی فیمت پرخریدا حاسکتا تھا، اور حرابینے ذاتی فائدہ کے لئے بیسے سے بڑے قومی مفاد کوبے نکھٹ بیچ سکتے تھے۔ان میں لاکھوں بندگان شکم ببیدا ہمے بن سے ہر دینمن اسلام تصوری سی رشوت باحقیرسی تنخواہ دیسے کر اسلام او مسلمانوں کے خلاف ہوسے بہ ترسے بہتر خدمت لے سکتا تھا۔ ان کے سواد اعظم سے فومی غیرت اور خود داری اس طرح مٹ کئی کردلول بین اس کا نام ونشان نک بانی مزر إ- وه وشمنول کی علامی به فرکرنے لکے -عیروں کے بخشے ہوئے

اسلام کی عام سخسش سے متا ننہ ہو کہ مہندوستان کے کہوڑوں آدمی مسلمان ہوئے مگراسلامی اصول بران کی تغلیم فررست کا کوئی انتظام ندکیا گیا۔ نتیجہ یہ ہواکہ اس ملک کی اسلامی آبادی کا سوا داخلم ان تمام مشرکا نہ اور مبا بلانہ ریوم وعقائد میں گرفتار رہاجہ اسلام تبہل کہ تعلیم سے بہلے ان میں دائج منتھے ۔

حدسلمان بابرسے آئے سے ان کی صالت بھی ہندوسانی نومسلمول سے مجدنایدہ بہتر ہمتی ۔ ان برعمبیت بہلے ہی غالب ہو جی سفی ۔ نفس برسنی اورعین لیندی کا گہرا رئاگ ان برح برج و جی انتھا ۔ اسلامی تعلیم و تربیب سے وہ خودلوری طرح برہ ور نہ تھے ۔ زیادہ نر وزیا اُن کی مطلوب تھی ۔ خالص دینی حذبہ ان میں سے بہت کم، بہت ہی کم لوگوں میں تفا، وہ بہاں آ کہ بہت مبلدی عام بانندوں میں گھل بل گئے ، مجمدان کو مثاند کی ایک مجدان کو مثاند کی ایک مجودن مرکب بن کر رہ گیا ۔

عام طور برج طرز تعلیم بہاں رائیج مؤارہ اسی ڈھنگ کا کھاجھے انگریزوں نے بعد میں انتیار کیا ۔ اس کا بنیا دی مقصد حکوست کی خدمات کے لئے لوگوں کو تبار کرنا لخفا قرآن اور حدیث کے علوم جن پر اسلامی تہذیب کی بنیا دفائم ہے یہاں کے نظام تعلیمی بیں بہت ہی کم بار باسکے ج

طرز حکومت بھی قریب قریب اسی دُصنگ کار اجس کی نقلبدلجد میں انگریزوں نے کی ، ملکہ اپنی نفر می نہذیب کی حفاظت اور ترویج اور اس کے حدود کی نگہداشت کا جتنا خیال انگریزوں نے رکھا یخصوصیت مسلمان محمرانوں نے مذرکھا یخصوصیت کے ساتھ مغل فرانرواوس نے اس اب میں جس سہل انگاری سے کام لیا ہے اسس کی

بلد حوانی لیتی کی آخری حدول بر مین کراس میں بداحساس تھی ! فی نہیں رستاکہ میرے لئے کوئی چیزان چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع بھی ہوسکنی ہے۔ سندوستان کامسلمان حب ابناسياسي افتدار كصور المنفااس زمانه مين اس كى انسانيت بهجيد انبيت غالب آجيكي فني مگرانسانبیت باکل فنانہیں ہوئی تھی ، اس کئے وہ پیٹے اور بدن برانسانبیت کی کانقدر مناعوں كوفد بان توكر روائحقا، مكر اس كوية احساس صرور تحفاكديد منامبر كران قد ريين اور کسی برسی طرح ان کی تھی حفاظت کرنی جاہئے ۔ سکن حب وہ سیاسی آفتدار کھو دیکا توافلاس نے بہیٹ اور بدن کے سوال کو ہزارگنا زیادہ اہم بنادیا، اور غلامی نے عبرت اور خود داری کے نمام احساسات کوشانانندوع کر دیا۔ نتیجہ بینواکداس کی انسانیت روز بروز بسبت بمرتى حلى كئى اور حيوانيت كالزير شعتا اور حريصنا جلاكيا - يهان ك كه المحبى اكب مدی تھی بوری نہیں گذری ہے اور حال برہوگیا ہے کہ سلماندں کی ہرل برای نسل سے زیادہ نفس بربست، بندہ شکم اور آسائن بدن کی غلام بن کراُسٹھ رہی ہے، سنزیس بيلے وہ مغرفی تعليم كى طف يركه كر محك تھے كم مهرف ابنى جوانى صروريات إدرى كرنے سے لئے اوص حارہ ہے ہيں ، اپنے دين واخلاق اور اپنی فومی نہذيب وتمدن كويم كصورًا نهين جابيت . اور وانعه تهي بيخها كهاس وفت نك بيجيزي ان كي تگاه من كاني اہمیت رصنی تغییں ، نسکین حدیب کہ ہم نے او پہ عرض کیا ، وہ نبیادی کمزور إلى حبنهوں نے ان کھ حکومت کے منصب سے ہٹا یا، ان میں پہلے سے موجر د تنفیب ، اور وہ نٹی کمزور ال جمہ نلامی دافلاس کی حالت میں فطرةً بیام مرتی ہیں ، ان کے اندر نیزی سے پیدا ہم رہی آی ان دون فی کم وربیل کی بروات ایک طوف دین و اخلاق کی اسمیت اورقومی تهریز نىپ دىمەن كى قەروعۇت روقوىبوران مېرىكم بورنى چلى گئى بەروىىرى طوت خەرغۇخنى اورفيفىيا -دىمەن كى قەدروغۇت روقوىبوران مېرىكىم بورنى چلى گئى بەروىىرى طوت خەرغۇخنى اورفيفىيا -

خطابات اور مناصب میں اُن کوعن ت محسوس ہونے گئی - دین اور ملت کے نام پر حب کھی ان سے اپیل گئی وہ بخصوں سے کما کر والبس آئی - اور حب کوئی حامی دین وملٹ افتار نومی کے گرفتے ہوئے فصر کو سنجھال سے لئے اُمٹھا، اس کا سرخود اس کی اپنی قوم کے مہاوروں نے کا شکر نشہنوں کے سامنے بین کر دیا ہو اس کی اپنی قوم کے مہاوروں نے کا شکر نشہنوں کے سامنے بین کر دیا ہو اس طرح ڈیڈھ صدی کے اندراسلام کا سیاسی افتاد ہندوستان کی سرزمین میں بہنے وہن سے اکھا ڈکر بھی بیک دیا گیا، اور سیاسی افتاد مشتے ہی بی قوم ، افلاس ، غلامی ، جہالت اور بداخلاقی میں مبتلا ہوگئی ہو

### انگریزی حکومت سے دوران میں مسلمانان ہند کی حالت

عدا فی افران کا به نگامه در اس اس انقلاب کی که بیل اور ایک دو سرے انقلاب کی که بیل اور ایک دو سرے انقلاب کی که بید تھا۔ بی کہ دو روی نے مسلما نوں سے سیاسی افتدار محبیبیا سخا وہ سب علی صالبہ قام سختیں اور ان بید مزید کمز در ایوں کا امغافہ مور اس کے اندواسلامی تهذیب کی بنیاد پہلے سے کمزور تھی ۔ اس کمزوری نے جب حکومت کے منصب سے ان کو مہا دیا، اور افلاس و علامی کی دو بری مصیب سے ان کو مہا دیا، اور افلاس و دین اور اخلاق اور تر بذیب اور تمدن بیر برجیزی بلند تر انسانبت سن تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی قدر و دورت و می لوگ کر سکتے ہیں۔ جو جو انسان کی حیوانی صروریات سے تعلق اور کی بالا در آن انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے تو انکی نگاہ ہیں بہی چیزی زیادہ آئم مورقی ہیں۔ اور حیب انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے تو انکی نگاہ ہیں بہی چیزی زیادہ آئم مورقی ہیں۔ اور حیب انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے تو انکی نگاہ ہیں بہی چیزی زیادہ آئم مورقی ہیں۔ اور حیب انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے تو انکی نگاہ ہیں بہی چیزی زیادہ آئم مورقی ہیں۔ اور حیب انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے تو انکی نگاہ ہیں بہی چیزی زیادہ آئم مورقی ہیں۔ اور حیب انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے تو انکی نگاہ ہیں بہی چیزی زیادہ آئم مورقی ہیں۔ خوری خوری نے دوری انسان کی موردیا ہے دوری بی بی جو تو ان کی مواط دائم میں انسان مقام تیوانی سے تر بیات کی ہر متاب کی ہر متاب کی ہر متاب کی موردی نے دوری انسان کی موردی اسے میں میں کورن کی خوردی انسان کی موردی کی ہر متاب کی موردی کی کردی کی موردی کی موردی کی موردی کی موردی کی موردی کی کردی کی موردی کی موردی کی موردی کی موردی کی موردی کردی کی موردی ک

اوران بررنق کے دروازے بندکردیئے مائیں ،چانچ گذشہ ڈیٹے دوسوسال کے اندراس پالیسی کے جزنائج ظاہر ہوئے ہیں وہ بہیں کہ ج قوم کھی اس ملک کے خوالوں کی مالک تنتی ، وہ اب روٹری کی مختلج ہو جی ہے ۔ اس کو معیشت کے فرائع سے ایک ایک کرنے ہو گئی ہو کی ہے ۔ اس کو معیشت کے فرائع سے ایک ایک کرے معودم کر دیا گیا ہے ، اور اب اس کی ، ہی صدی آبوی غیرسلم سرای وال کی ایک کرے معودم کر دیا گیا ہے ، اور اب اس کی ویشن اببیلزیم کا مستقل اتحاد ہے اور معاشی فلامی میں مبتلا ہے ۔ ساہو کا دسے برٹش اببیلزیم کا مستقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام مدالت اس کے لئے وہی خدمت انجام دے رہا ہے جو مودخوار برطانوی نظام مدالت اس کے لئے وہی خدمت انجام دے رہا ہے جو مودخوار برطانوی نظام مدالت اس کے لئے وہی خدمت انجام دے رہا ہے جو مودخوار برطانوی کے لئے اس کا ڈنڈا انجام ویتا ہے ۔

## مغربي عسيلهم كااثر

سیاسی اقتدار سے محوم ہونے کے بعد مسلمانوں میں جاہ اور عرت کی معبوک پیا اور مونائی سے محوم ہونے کے بعد روئی کی معبوک ۔ ان دو نوں چیزونکے حصول کا دروازہ صوف ایک ہی رکھاگیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ محفا۔ روئی اور عرف کے ۔ وہاں بانف غیب نے بہار کر کہا کہ ہے ۔ وہاں بانف غیب نے بہار کر کہا کہ ہے دوئی اور عرف المسلان کے لئے نہیں ہے ۔ یہ چیزی اگر جاہتے ہوتو نامسلان کی گری دوئی اور عرف داع کو ، اپنے دین اور اخلان کو ، اپنی تہذیب اور آواب بن کہ آؤ ۔ اپنے اصول حیات اور طوز معاشرت کو ، اپنی غیرت اور خودواری کو تمبان کو ، اپنی تہذیب اور آواب کو ، اپنی اور اخلان کو ، اپنی تہذیب اور آواب کو ، اپنی غیرت اور خودواری کو تمبان کو ، اپنی غیرت اور خودواری کو تمبان کو ، اپنی خیرت کو جائی گھلونے تم کو دیئے جائیں گے ۔ اِنہو نہی نے بیان کی کہ بہت ہی تی تی چیز اس نہی ہے ۔ بیچیز اس نہی ہی تی بی نہیں بہا چیز ول اور خوال بو منصب جیسی میٹن بہا چیز ول

کے روزا فذوں غلبہ نے اُن کو ہراس شخص کی غلامی ہے۔ آمادہ کردیا جو ان کر کم پیدال اور جاہ اور البنے ہم جنسوں میں کم پید مربئندی عطا کر سکتا ہوخواہ ان جیزوں کے بدلہ میں وہ انسانبت کے جب کر ہر بیش برہا کو جا ہے خرید لیے یہ میسری طرف الفراد مین اور خود بربنی جوڈ بائی سو برس سے ان کی فومیت کو گھن کی طرح گئی ہوئی ہے ، انتہائی حدکو پہنچ گئیں ساتھ کہ اخراج مناعی مل کی کوئی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی ، اور وہ تمام صفات ان سے ملک کماجتماعی میں برولت ایک فومی صفاد کی حفاظت اور اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی مورجہ کر سکتے ہیں ، بروجہ کی حمایت کے لئے جہتے ہو سکتے اور اور شنزک حدوجہ کر سکتے ہیں ، بروجہ کی حمایت کے لئے جہتے ہو سکتے اور اور شنزک حدوجہ کر سکتے ہیں ، بروجہ کی حمایت کے لئے جہتے ہو سکتے اور اور شنزک حدوجہ کر سکتے ہیں ، بروہ

بہاں اتناموقع نہیں کہ اس دوسرے انقلاب سے تمام بہلوؤں کوتفییں کے ساتھ بیان کیاجا سے ، تاہم مختصراً اس کے جند نمایاں مبلوؤں کی طوف ہم انثارہ کربس گے ناکہ ہندوستان میں اسلام کی موجد وہ بوزلین واضح طور برساسنے آجائے اور یہ اندازہ کیا مباسکے کہ اب جزیب انقلاب سامنے آ رہا ہے ، وہ ان حالات میں مسلمانوں برکس طرح اندا نداز ہوگا ، و

## انگریزی حکوم .. - کی بالسبی

حب روزسے باتن امپیرلزم نے ہندوسنان بین قدم رکھاہے، اسی روزسے اس کی بہتنقل بالبیبی رہی ہے کہ مسلمانوں کا زور توڑا جائے۔ اسی غرض کے لئے اسلامی ریابتوں کو مٹایا گیا اور اس نظام عدل و قانون کو بدلا گیا جو صدابوں سے بہاں قائم سخفا۔ اسی غرض کے لئے انتظام مملکت کے قریب فریب ہر شعبے میں ایسی تدبیری اختیار کی گئیں جن کا آل یہ مخاکہ مسلمانوں کو معامثی جینیت سے تیاہ وہ باو کرد و باجائے اختیار کی گئیں جن کا آل یہ مخاکہ مسلمانوں کو معامثی جینیت سے تیاہ وہ باو کرد و باجائے

کے سینما مبانا ان کے ندریک نرصون مستمن بلکہ ایک مہذب انسان سے لوازم میات میں سے ہے اور جوشنی اس سے امتناب کرتا ہے اس پر جیرت کی مباتی ہے کہ بیر کس قدم کا تاریک خیال کا ہے جو بسیویں صدی کی اس برکت عظمی سے محروم رسنا میا ہا ہے ۔ ان میں اب وہ طبقہ سرعت سے بڑھ ر باہے جرمذم ب اور خلاسے اپنی بیزاری کو جیب بانے کی بھی صرورت نہیں ہم جستا ، اور صاف کہنے نگلہ کے کہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں \*

بہ چیزاب کک ہمادے مردوں میں تفی ، گمداب عور توں میں جی بہتے دہی ہے مہاری مورانی سے بینی رواور مقتدا بیں وہ اپنی عور توں کو کھینے کی تاہم کہ ہم کا در سے بیں ۔ ان کو سجی اسلام اور اس کی تہذیب سے بریگانداور مغربی تہذیب اور اس کے طورط لفقوں اور اس کے تعبیلات سے آراستہ کی مباریا ہے ، عورت بیں انفعال اور تاثر کا مادہ فطری طور پر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جرراستہ مردوں نے انفعال اور تاثر کا مادہ فطری طور پر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جرراستہ مردوں نے سے تراستہ مردوں نے کی اور اس کے کورس کی اور ان میں میں جورتیں اس کو ان سے بہت مبلدی کے کولیں کی اور ان کی کوروں بی جورتیں پر ورس بی ہورتی با کی ان میں شائدا سام کا نام بھی باتی مبد کے کورس بی جرساییں پر ورس بی باری کی ان میں شائدا سام کا نام بھی باتی مبد کے کوروں بی جورتیں با کی ان میں شائدا سام کا نام بھی باتی مبد ہے کا ج

#### قومى أنتشار

خود عرضی ، الفرادیت اورنفس برتنی کے غلبہ کا فطری نتیج بہ ہے کہ مسلماند ں سے قومیت کا احساس مشتا مبار ہے ۔ اور ان کی اجتماعی طاقت ننا ہو دہی ہے پندرہ سال سے ان کے اندر اخت انتشار ہر پاہیے ۔ ان کی کوئی قومی پالیسی نہیں ،

کے معادمنے میں مائی مباری ہیں ، آخریں کس کام کی - انہیں تو دمن رکھ کر بلیٹے سے میار بیسے بھی نہیں مل سکتے ،

ملمان حب مغری تعلیم کی طرف کئے توہی کمچہ ہم کرکئے۔ زبانوں سنے كرالسانيس كها - كرمندات اورتخيلات قرابيسي كميد تصريبي وحرب كم ومين · a فی صدی لوگوں ہراس تعلیم سے وہی اندان ہوئے جوہم نے اوپر بیان کے بیں ۔ اسلامی تعلیم میں وہ نطعی کورسے ہیں ۔ ان میں مبنینزایسے ہیں جو قرآن کو ناظرہ ہمی نہیں بيُه سكتے - اسلامي لڻريجر كى كوئى جيزان كى نظروں سے نہيں گذرتى . وه كھيد منہيں حانتے کہ املام کیاہے اورمسلمان کس کو کہنے ہیں اور اسلام اور عیرار مام میں کیا چیز ما ہرا لامنیازے ۔خابہ شان نفس کو اہوں نے اپنامعبود بنا دیا ہے ، اور برمعبود انہیں اس مغربی تہذیب کی طرف لئے مبار ہے جس نے نفس کی ہرخرا بھشس اور لذن نغس کی ہرطاب کوبیرا کسنے کا ذمہ ہے رکھاہیے ۔ وہ مسلمان ہونے بہتیں مکیہ ما فردن ہونے پینے کرے ہیں ۔ وہ اہل فرنگ کی ایک ایک اوا برمیان نٹار کرتے ہیں الماس من معاشرت من ، كمان اور بيني أن مبل حول اور بات جيت من ، مني كم ابنے ناموں تک میں وہ ان کا ہوبہوجہ بن مانا سیاستے ہیں ۔ انہیں ہراس طریقیہ سے نفزت ہے جس کا حکم مذہب نے ان کو دیا ہے ، اور ہراس کام سے رونبت ہے عب کی طرف مغربی تہذیب انہیں کیاتی ہے۔ نماز پڑھنا ان کے إلى معبوب ہے -اتنامعبوب کرم نتخس نماز پڑھنا ہے اسے ان کی سورائٹی میں بنا پاما اسے ا وراگر بنانے کی حرائت نہیں ہوتی ترکم انہ کم حقارت آمیز میرن کی نظرسے دیمیا ما تا ہے کہ آخر پر کونسی خلون ہے جواب تک خدا کا نام لئے میا دہی ہے بخلات کسس ہے۔ لہذا اب وہ سمت قبلہ بدینے کی تیاریاں کر رہے - ان سحبوں کارخ والسركل لاج سے بث كرآن كھون كى طرف كيرنے لكاب اورآج نہيں نوكل مجركد رہے كا۔ ا

## سے والے انفت لاب کی نوعیت

بہے مسلمانوں کی موجودہ لوزلین -اب دیکھئے کہ حرانقلاب آر ایپ وہ ک

نوعیت کا ہے +

اب تک ہندوستان کی حکومت ایک الیبی قدم کے التحد میں رہی ہے ۔ جو اس ملک کی آبادی میں آئے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے انرات تروہ تھے جراور آب نے در مجھ لئے ، اب جرم اعت برسراقت ار آ دہی ہے وہ ملک کی آبادی كاسواد اعظم ب - گذشته وصائى سورس سى مسلمانوں نے جرزنا في ضعصبات ابينا ندر بيلاكي بين ان كوينين تطريط كراندازه كيج كه اس قوم كد مبديوم بسرى وميت مين جنب موت كتني ديد لك كي +

مبديد مهندى قدميت كالبدُر وه شخص ہے جدمذ بہب كا علانيد مغالف سہے - ہراس فرمیت کا ویمن سے حب کی بناکسی مذہب بربر ہو، اس نے اپنی وبرت كركهمي نيين مجيها با - يهي كسى سع بونسيده نهيس كروه كميوندم بوايان مكتا ہے۔ اس امرکا بھی دوخواعتراف کر جیاہے کہ میں دل اور دماع سے اعتبار سے مكمل فريكي موں - يشخص من دوستان كى نوجوان نسل كارسما ہے اور اس كائز سے وہ مہاوت نہ صوت فیرسلم قدموں میں ، مکہ خودمسلمانوں کی نوخیزنسلول میں سمبی روزافزوں نعدادمیں پیلیورہی ہے جرسیاسی جیٹیت سے ہندویستانی

كوئي اجتماعي مبيئت منهيل ،كوئي ايك شخض نهيں حبران كالميند مو ، كوئي ايك جماعت نہیں جوان کی نمائندہ ہو اکسی بڑی سے بڑی قومی مصیبت برتھبی وہ مجمع نہیں ہوسکتے ا بک بن سری فرج سے جراس کماری سے بیٹا ور تک پھیلی موٹی ہے - ایک راور بسے سب میں کوئی نظم نہیں - ایک بھیرے جس میں کوئی رابطر نہیں - ہر فرو آب ہی اپنا لیڈر اور اپنا بیرو ہے ۔ احمنیں اور مجینیں ہزاروں میں ، مگر حال برہے کہ ایک ہی اعمن کے ارکان اسم مرسر کار موجاتے ہی اور علانبر ایک دوسے کے <u>مقابلے برائتے ہیں ۔اول اول ان کو اپنی ائس ملاقت کاظمٹ ٹرسمنا حرکیمبی ان میں مالی جاتی</u> انتمی ، مگر مسایہ فرموں نے وس سال کے اندران کو تبادیا کہ طافت کس چیز کا نام ہے۔ یرانس میں ارت رہے اور و منظم ہوگئیں --- انہوں نے خود اپنے سرواروں میں سے ایک ایک کو تعییج کرزمین برگرا دیا ،اور اُنعوں نے ابک،سردار کی اطاعت کرے اسے تمام ملک میں بے تاج \_\_\_ کا بادشا دیبا دیا \_\_\_ یہ اپنی فونوں کو خوراین تخریب سي صنابح كمت رب اوروه حكومت سعيهم مقابله كركم اينانور برات رب \_إنهوں نے ملک سے تازہ انتخابات میں شعنی اعزام ن کومیا صغے رکھا اور مبسوں یارٹیاں بن کر اسمبیوں میں پہنچے۔ اُنہوں نے اجتماعی اغزامن کومقدم سکھ کمہ تمام مك بين منصبط حدوجهد كي اور ا بك تنكم معديت كي شكل مين حكومت سے ابوالوں برقبه ندر دبا - ان نتائج كو دىكىد مندورتان كے مسلمانوں بداب وہى اندمور إہے مرابک باقامده فرج کود کبید کرمنتشرانبوه به مُواکد است - ایک منظم مجاعت کی كاميا بول سے وہ مرعدب بو كئے ہيں - وہ و كجيد سے ہيں كر حكوست كا احتداراب ببت ملدی انگریسے اٹھ سے تفل ہوکراس نئی مماءت کے انغمیں آنے مالا

کے جومدا بند کی مباری ہے وہ کون سی صدا ہے وہی ہیٹ اور رونی کا ذیل صداح ہمین ہون کا ورشکم پرست میدانات کو اپنی طون کمین ہی رہے۔

اُن سے کہا مبار اسے کہ تہذیب کیا بلاہے ؟ اور تہاری تہذیب کی ضومیت میر یا جائے اور ڈاڑمی اور ویئے کے اور ہے ہی کیا ؟ اس میں آخرکون سی امہیت ہے ؟ اس میں آخرکون سی امہیت ہو یا میا ہوال توریث کا سوال ہے ۔ اسی سوال کو حل کرنے کے لئے سہم ایٹھے ہیں ۔ اب آگر و ہریت اور کمیونزم کا ذہر بھی تھوڑا سے فراس کے میں اند جائے تو اس سے گھرانے کی کوئی وجہ نہیں ۔ جوقوم اس سے گھرانے کی کوئی وجہ نہیں ۔ جوقوم اس سے گھرانے کی کوئی وجہ نہیں ۔ جوقوم اس سے پہلے انہی نوالوں کے مائند الی اور و نرگیبت کا ذہر بھی آلد حکی ہے ۔ اس کے حلق میں ویسی کی چنداور جہندیاں کیوں سے خسنے گئیں \*

## مديدانقلابي دوركي ابتدائي علاتين

اس نوعیت کا ہے وہ انقلاب جر اب آ را ہے ہسلمانوں میں سے جولوگ اس انقلاب کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سلمنے ہیں۔ ان کی صورتیں ، ان کے دباس ، ان کی بات چیت ، ان کی جال فیصال ، ان کے اور ان کے خیالات سب کچھ ہمارے سلمنے اس مسلمان کا نموز پین کون ہیں کون ہیں جو اس آنے والے انقلاب میں پیلا ہوگا۔ ہم اسمی سے ویکیع سے بی کیمٹوں کے بہا کے نثری ثیت اور مسول کے بہائے شریعتیاں ہمارے بال پیلا ہونے گئی میں ہیں۔ گذمارنگ کی حجمہ بات شریعتیاں ہمارے بال پیلا ہم نے گئی میں کی میں کا میں جو اس کے بہائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشہ کی تعرف سے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشہ کی تعرف سے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشہ کی تعرف سے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشہ کی تعرف سے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشہ کی تعرف سے

وطن پرمت، اور اقعادی حیثیت سے کیونٹ اور تہذیبی حیثیت سے مکمل فرگی ہے۔ بدوال یہ ہے کہ اس وصنگ پرج قومیت نیار ہورہی ہے کہ سسے معلوب اور متاثر ہو کر ہندوستان کے مسلمان کننی مدت تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ماندہ آثار کو زندہ رکھ سکیس گے ہ

مسلمالن کے انتشار اور پرنظمی کود کھیے کر اب ان کے مستقل نو می وجرد کو فسليم كسف سعدمساف انكاركباجا راسي - جن لوگسل كى عمري موام كى رسمائى او افوام کی نمیش مشنداسی میں گذری ہیں ان سے یہ داذکب تک جیسیارہ سکتا تھا کہاس قم كانتيرانهٔ قدميت برى مدك بمحركاب، وه خصوصيات اس عدفنا بورى ہیں جوکسی جماعت کو ایک قوم بناتی ہیں اور اب اس کے افراد کسی دوسری قومیت میں منب ہونے کے لئے کانی مدیک مستعد ہو پکے ہیں ۔ ہی چیز ہے جب کی بنا پر اب براسکیم بنائی مبارسی ہے کمسلما نوں کی جماع توں کوخطاب کرنے کے بجائے ان کے افراد کوخلاب کیا مباشے اور ان کو مبدامیا اکائیوں کی شکل میں رفتہ رفتہ اپنی طرت کمینوا ملئے - بیس جیزی تهبیدہ وجب شخص کواٹ نے سموری سی بصیرت سمی عطاکی ہے وہ اس کو ممصفے میں غلطی نہیں کریکٹ مسلمان انگریزی اقتلاكے نباز میں عبر كيركز كااظهار كرتے رہے ہیں اس كومياسنے دكھ كر مؤر كيجئے۔ كميا التمبليون كنشستول اورآينده معاشي اورمسياسي فائمون كالاليجان كحافزاد كوفيج لدفنج اس طون كيني كرزك مبائ كارس طون الهيس كمينيامار إب ؟ اور کیا یہ وہی سب مجد ذکریں کے حر انگریزی اقت دار کی غلام می کھے ہیں ؟ مسلمانوں کی اصلی کروری کو تاز لمباگباہیے۔ آپ نے مُناکہ انہیں کمینیفے کے

## مالات کامانزه اورانده کے امکانات

## مسلمانون كى چارىنيادى كمزورياب

## القلاب كي نيزينت اري

وُنیامیں انقلاب کی رفتار بہت نیز ہے اور روز بروز نیز ہمدتی چلی جا رہی ہے۔
پہلے جو تغیرات صدابی میں ہمرتے تھے ، اب وہ برسوں میں ہمد ہے ہیں - پہلے انقلاب
بیل گاڑیوں اور سُووں پرسفر کی کرتا تھا ،اب رہی اور تا راور اخبار اور ریڈیویر چرکت
کر دیا ہے ۔ آج وہ حالت ہے کہ

كيب تحظه غافل بوره ام صدساله رامم دورشد

اگر ہندوستان کے اہرکوئی اجائک واقعہ نہ تھی بیش آیا تب تھی اس متوقع انقلاب کے مدین ما کمگیر جنگ جیم مرکئی مجھنائے مدینا ہونے میں تجید زیادہ دید نہ سکے گی۔ اور اگر کوئی عالمگیر جنگ جیم مرکئی مرکبی نایدہ قریب مبرم کی طرح دُنیا کے سر رہے لئک رہی ہے تو غالباً فیصلہ کا وقت اور تھی نایدہ قریب اتما کے گا ب

جانی ہے، توخواہ وہ کتنی ہی غیراسلامی ہو، یہ اس کی گرفت سے اپنے آپ کونہیں جا پہلے اور غیراسلامی جانے ہے وجود طوعاً وکر فاس کے آگے سپڑوال ہی دیتے ہیں۔ اس بہہ مربد بیر کہ نظام جماعت صدسے زبادہ صعمل ہو جبا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی قرت ہی کہوہ اپنے افراد کو صدود اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے بازر کھ سکے ، یا اپنے وائد سے میں غیراسلامی خبالات اور طریقیوں کی اٹنا عت کوروک سکے ۔ افراد کو قالج میں رکھنا نو در کرنار ہماری سوسائٹی تو اب افراد کے بیجھے جبل رہی ہے۔ بہلے چند میں افراد اسلامی قانون کے خلاف بوغادت کرتے ہیں۔ سوسائٹی چند روز اس پہلے میں سے میں رکھنا قواد اسلامی قانون کے خلاف بوغادت کرتے ہیں۔ سوسائٹی چند روز اس پہلے میں سے میں جور کیھتے و کہھتے و ہی بوغادت ساری قوم میں میں جبانی ہے جبر دیجھے و کہھتے و ہی بوغادت ساری قوم میں میں جبلی جاتی ہے جب

### دوسري كمزورى

انفرادیت اور احتماعی می در افزون ترنی نے مسلمانوں کے مثیران و قومیت کو پارہ پارہ کر دباہے، اور احتماعی مل کی کوئی صلاحیت اب ان میں نہیں بائی ماتی ۔ شخصی اعزاض اور ذاتی مفاد کی بنیا د پرجماعت بی بنتی ہیں اور پھرخو دغرضی کی جمان ہی سے کمراکر پاپٹن ہوجاتی ہیں ۔ کوئی بئری سے بئری قومی مصیبت بھی آج مسلمانوں کے دنہاؤں باپٹن پاپٹن ہوجاتی ہیں ۔ کوئی بئری سے بئری قومی مصیبت بھی آج مسلمانوں کے دنہاؤں اور مغلصانہ و بے غرضانہ مل پر آمادہ نہیں کوئی تنہی تعریب خطان ان کے دمامنے کی ناکامی کے وجد سے مسلسل مصیبت بیں مسلمانوں پر تازل ہوئیں بھی خطان ان کے دمامنے آئے ، مگر کوئی ایک چیزجھی ان کو انتراک عمل کے لئے جمع نہ کوئی کارٹرا بھل کے دیے جمع نہ کوئی کے دوری کارٹرا بھل کے دیے جمع نہ کوئی کے دوری کارٹرا بغل سے دناوی میں واقعہ سعید شہید کہنے کا ہے جب نے اس قوم کی کی وری کارٹرا بغل سے زیادہ غیروں پر فائن کر دیا ۔ ان کے اندر آنئی زندگی تو صور باتی ہے کہ حب کوئی

اوردرحتیقت اہنی کی وجہ سے برسوال ببدایمی ہوا ہے کہ آنے والے انقلاب بی کیا مسلمان اپنی اسلامی قومیت اور اپنی اسلامی نهذیب کی حفاظت کرسکیں گے ؟ ورند اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتیں توکسی مسلمان کے وملغ میں برسوال ببدا ہی نہیں ہوسکت تھا

## مهلی اورائم ترین کمزوری

مسلمانوں کی سب سے بڑی کروری یہ ہے کدان کاسواد اعظم اپنی قومی تہذیب اوراس کی امنیازی خصوصیات سے ناوانف ہے حتی کہ اس میں اُن حدود کا تنعور تک باقی نہیں رہا ہے جواسلام کوغیراسلام سے تمیز کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیم، اسلامی ربیت اور حماعت کاوسیان تقریباً مفقود ہو دیا ہے۔ ان کے افراد منتنظور بربر فسم کے بیرونی اثرات فبول کر رہے ہیں اور جماعت اپنی کمروری کی بنا بیب دریجان ا تمات کر اینے اندرمبذب کرتی طبی صابی ہے ۔۔۔ ان کا قومی کیر کراب مرواند کیر کر نہیں رہا، بلکہ زنانہ کیرکٹری کمیا ہے صب کی نمایاں خصوصتیت تأثر اور انفعال ہے - برطاقتوران کے خیالات کو بدل سکتا ہے ،ان کے عقائد کو بھے برسکتا ہے،ان کی فرمنیت کواپنے سانیم میں طرصال سکتاہے ،ان کی زندگی کواپنے رنگ میں دنگ سكنا ہے ،ان كے اصول حيات ميں اپني مرنى كے مطابق مبيا ميا ہے تغيروتبدل كرسكتاب، اول تووه اتناعلم بي نهيس ركھنے كريرامتياز كرسكين كرمسلمان مونے كى حینیت سے ہمکس خیال اور کس عملی طریقے کو نبول کرسکتے ہیں اور کس کو تبول نہیں كريكة - دوسرے ان كى قومى تربيت اننى نافص ہے كدان كے اندركوئى احسانى طافت ہی باتی نہیں رہی - حب کوئی جیز قرت کے ساتھ آتی اور گر دو بیش میں تھیل

جرمجد کرنامیا ؛ اس کے لئے خودسلما نوں ہی کی مباعث سے ایک دونہیں ہزاروں اورلا کھول خائن اور فداران کول گئے ،جنہوں نے تقریبسے ،تحریبہ ہے ، اِتھا درایک سے رحتی کہ موار اور بندون کک سے اپنے مذہب اور اپنی قرم کے مقالمہ میں ڈنمنوں کی خدمت کی - برنایاک اور دایل ترین وصف حب ہمارے افراد میں موجد دہے ترحب طرح جد ہزار میل دور کے رہنے والوں نے اس سے فائرہ اکھا یا،اسی طرح ہم سے ایک ولوار بیج رہنے والے عبی اس سے فائدہ المخاسکتے ہیں ، اور آگر ہماری فائن و فی کسی کوئری دمعلوم ہوتوسم صاف کہدیں کرانہوں نے اس سے فائدہ انکٹ ا مشروع كرديا ہے - بدانى ماركى ميں حب سے سرو بازارى كے آثار تماياں ہوئے ہیں،نی مارکمٹ میں ایمان کی خریدو فروخت کا بریو بار بھھ رہاہے ۔۔۔ ہمارے کان خوداینی قدم کے لوگوں کی زبانوں سے حب کمیونزم کا بروسگینڈا منتے ہیں،متحدہ ہندی نومیت میں جذب ہوجلنے کی وعرت سُنتے ہیں اور یہ آوازیں سُنتے ہیں کہ اسلامی کلچرکونی مبالگانه کلچری نهیں ہے، تو ہمارا ما نظریم کویادولاتا ہے کرمجواسی نوعبت كي أوازيراس ونت تجي لبند مهدني مشروع مهدئي مخيس حبب سركار ببطانيه كي غلامي كازرين سيندام اسع كلون مين يدراسها م

## پوتھی کمز*و*ری

ہماری قرم میں منافقین کی ایک بھی جماعت شامل ہے اور اس کی تعداد روز بروز رہ بعدرہی ہے۔ کبترت انتخاص ، تعلیم یا فتہ ،صاحب تلم ، صاحب زبان ، صاحب مال وزد ، صاحب انسان خاص ایسے ہیں جرول سے اسلام اور اسس کی مسیبت پین آتی ہے تو تئر پاکھتے ہیں ، گر وہ اخلاقی اوسان باتی نہیں کی ہدوات یہ تو می مفادی حفاظت کے لئے اجتماعی کوشسن کر سکیں ۔ ان میں آتی تمیہ رنہیں کہ صبح رسمنا کا انتخاب کر سکیں ، ان میں اطا عت کا مادہ نہیں کرسی کورسمنا تسلیم کرنے کے بعداس کی بات کو ما نیں اور اس کی ہرایت پر طیبی ۔ ان میں اتنا ایتارنہیں کرکسی بڑے مفصد کے لئے اپنے ذاتی مفاول پی ذاتی رائے اپنی آسائش ، اپنے مال اور پی جان کی قربانی سے مذہب ہے گوارا کر سکیس ج

### تيسري كمزوري

افلاس ، جہائت اور فلامی نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا دیا ہے۔ وہ روئی اور عورت کے کھوکے ہورہ بے بیں۔ ان کاحال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں کسی نے روئی کے جندگھڑے ، ور نام ونمود کے جند کھلونے ہیجیئیے ، یہ مکتوں کی طرح ان کی طوت بینے ہیں ، اور ان کے معاوضے میں اپنے بین وائیا اپنے منہر واپنی غیرت ورشرافت ، اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی خدرت ہجالانے میں ان کو باک نویس ہوتا مسلمان کا ایمان جو ہمی سارہ جہاں کی وولت سے میمی زیادہ تیمی تھا ، آجی آئن سسستا ہو گیا ہے کہ ایک حقیری تنخواہ اسے خرید سے میمی زیادہ تیمی تھا ، آجی آئن سسستا ہو گیا ہے کہ ایک حقیری تنخواہ اسے خرید محتی ہو تا دوئی درجہ کی کرسی پہوہ قربان ہو سکتا ہے ، ایک آبر و باختہ عورت کے قدموں پر وہ نثار کیا جا سکتا ہے ، اک ذراسی شہرت و ناموری مطا کر کے اور دو مبارہ کے کے نعرے لگا کہ اس کو خرید لیاجا سکتا ہے ۔ گذشتہ کرکے اور دو مبارہ کے کے نعرے لگا کہ اس کو خرید لیاجا سکتا ہے ۔ گذشتہ فریجے دسور ہیں کا تجربہ بنار ہا ہے کہ اسلام اور سلمانوں کے خلاف و شمنوں نے فرید وی میں اور سلمانوں کے خلاف و شمنوں نے

م ہی ہوئی چٹانیں ہی کرسکتی ہیں \_\_\_\_لبریدہ ممارتیں جو اپنی جڑھھوڑ کرمحص نصنا کے سکون وحمود کی برولت کھری ہوں ،ان کاکسی انقلابی طوفان میں تھے ٹاغیر ککن ہے۔ اب جركوني صاحب بعبيرت انسان اس وفت مسلمانوں كى حالت بريكاه ولكے گا، وہ بیک نظرمعلوم کرلے گاکہ ان کمزورلیل کے ساتھ بہ قوم ہرگزکسی انقلاب کامقا بلہ نہیں کر سکتی ۔اس کے لئے انقلابی دور میں اپنے قومی تشخص اور اپنی قدمی تہذیب کے خصالص كوربإ بے حانا اور ا بنے حقوق كو يا الى سے محفوظ ركھنا بہت ہى مشكل ہے اول نوره جہالت کی بنا ہروہ بہت سے اجنبی اثرات کو بے جانے بوجھے تبول كرا ي ي يرزنانه كركراس كوبهت سى البي چيزوں سے متأثر كروس كاجن كووه عانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی نہذیب کے منافی ہیں ۔اس طرح ایک بڑی حد نک تو بلامقابلہ ہی شکست واقع ہوگی ۔اس کے بعد چی تصور کے بہت احساسات باتی رہ جائیں گے وہ اگر کسی شد بد مملے بہر بالے رہمی ہوئے، اور اس قوم نے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی تھی جا ہی ، نو نہ کرسکے گی ، کیو کداپی بنظمی اور انتشار کی برولت اس سے لئے کوئی متحدہ حدوجہد کرنامشکل ہوگا ، اور اسی کے مروہ سے ہزاروں لاکھوں خائن، غدار اور منافق اس سے قومی حفوق کو پامال کرنے کے لئے اُنگھ کھوے ہوں گے +

مديدانقلابي فوتول برأيا

مسلمانوں کی مالت کا جائزہ آپ ہے چکے ۔ اب آئندہ انقلاب کے نتائی کامیح اندازہ کرنے سے لئے ان فوتوں کا بھی جائزہ لینا صوری ہے جو اس انقلابی تحریب

تعلیمات ریفین نہیں رکھنے ، مگر نفاق اور قطعی بلے ایمانی کی راہ سے مسلمانوں کی جماعت میں *نٹریک ہیں۔ یہ اسلام سے عقیدۃ اور عملاً نکل بیکے ہیں* ، مگراس سسے بارت کاصریح اعلان نہیں کہتے ، اس منے مسلمان ان کے ناموں سے درم کے کاکر انہیں اپنی قرم کا ادمی سمجھتے ہیں ، ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں ،ان سے معاشت کے لغلقات ر کھتے ہیں، اور ان زہر یہے مانوروں کو اپنی جماعت میں مل کیرکر اور رہیں م ز سر النائے کاموفع دے رہے ہیں ۔ نفاق کاخطرہ ہرز ملنے میں مسلمانوں کے لئے ب سے بڑا خورہ رہے۔ مگر اس نارک زمانہ میں توریہ ہمارے گئے بریام موت ے ۔ انکھیں کھول کر دیکھئے کر بیرمنافقین کبیسا مہلک زہر ہماری قوم میں سیبلاتھ یں ۔یداسلام کامذاق اُڑاتے ہیں ،اس کی اساسی نعلیمات برحملے کرتے ہیں ، مسلمانوں کو دہرسن اور الحاد کی طرف وعوت میتے ہیں ، ان میں ہے دینی اور بے حیائی اور فالزن اسلامی کی خلان ورزی کو بزمری عملاً سچیپلاتے ہیں ملکھلم کھلازبان د قلمہے اس کی نبلیغ کرنے ہیں ۔ ان کی تہذیب کومٹانے کی ہرکوشسش میں آپ دیمییں گے کریہ ونمنوں سے جارفدم آگے ہیں ۔ ہروہ اسکیم جراسلام اور مسلمانوں کی بیخ کئی سے لئے کہیں سے نکلی ہو، اس کومسلمانوں کی حبا عیت میں نافذ كرنے كى خديرت يى ناياك كروه اينے ذر ايتاہے ، اور اسلامى قويت كااك جن مونے کی وجہسے اس کو اینا کام کسنے کا خرب موقع مل مباتا ہے ، پرمالت ہے اس وقت ہما*ری قرم کی ، اور اس حالت میں یہ ایک بلسا*نقلاب کے سرے پر کھری سبے انقلاب کی فطرت ، بجرانی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے وہ حب ا تا ہے تو آندمی اور سیلاب کی طرح آتا ہے ۔ اس سے زور کامقا بلہ اگر تھے کر سکتی ہیں تومف بط

اسُ نرم کامنبع بناد باہے حوانتہا بسندی میں تمام فرنگی اقرام کو <u>سمھیے</u> حیو *ٹرمی*کی ہے۔ وہ کیمے مارہ برست ہیں ۔ان کی ٹھاہ میں اخلاق وروحانیت کی کوئی تمیت نہیں ۔ان کو خلا برستی سے نفرت ہے۔ مذہب کو وہ شرو مساوکا ہم سعن سمجھتے میں - مذہبی اوراخلانی قدروں کو وہ برکاہ کے برابہ بی وفعت دینے کیے لیے نسب نہیں - ان کو ہرائیبی فرمبیت اور ہرائیسے تومی امنیانہ سے چیر ہے حب کی بنیا دمیرہ بربور و فراده سے زارہ روا داری جرمذبب کے ساتھ برت سکتے ہیں وہ صرف يرك كراس كوايني عبادت كابول اوراپينے ماسم ميں جينے ديں - إتى رہى احتمامى نندگی تواس میں مذہب اور مذہبیت کے ہرانر کو مٹیا 'ان کا نصب العین ہے اوران کے نزد کیب اس الزکوم ائے بغیر دی تہ تی ممکن نہیں - ہندومتانی قربت كاجرنفتندان كے بین نظرے - اس میں مذہبی حماعتوں سے لئے كمدئى گنجائش نهیں ۔ وہ نمام امنیا زی *حدود کو قرر کہ وطنیت کی بنیا دیرا* ایک ایسی ق*م*م بنانا چلیننے ہیں حب کی اجتماعی زندگی ایک ہی طرز برنعمیر سد، اور وہ طرز اینے اصول و فروع میں خالص مغربی ہو،

## كمزورلون كيسا تقدانقلابي تحركي مين شرك بونيك تأمج

چونی اس جماعت کے مقاصد میں سیاسی آذادی کا مقصد سب سے مقدم ہے اور وہی اس وفت حالات کے تحافظ سے نمایاں ہور اسے ، اس لئے مسلمان کے اقاط سے نمایاں ہور اسے ، اس لئے مسلمان کے آذادی بہت اس کی طرف کھنچ رہے ہیں ۔ اس میں کوئی شک شہیں کرائگرینہ کی غلامی ہندوستان کے تمام باشندوں سے لئے ایک مشترک مصیبت ہے۔

میں کام کررہی ہیں +

بندوستان كى مديدوطنى مركت وراصل نتيم بسيدائس تعدادم كاحراجمريذى اقترار اورہندوستان کے درمیان گذشتہ ڈرپڑھ سومیال سے محدر ہے۔ یہ تقیادم محض سیاسی نہیں ہے ملکہ فکری اور عمرانی تھبی ہے ، اور بیعبیب بات ہے کہ فكرى وعمراني تصادم كالبونتيمه بهواب ووسياسي تصادم كي نتيحبس بالكل بمكس ہے۔ اگرینی سیاست کے جررواستبداداورمعائی کوٹ نے تومندوستان کے باشندوں کو آزادی کاسبق دیا اور ان میں برجذبہ پیدائیا کہ بندِ غلامی کو تور کر تبجینک دبیر سکن انگریزی علوم و ننون اور انگریزی تهذیب و تمدن نے ان کو ا پرری طرح مغرب کا غلام بنا دیا، اور ان کے دما عوں بہا تناز بروست قابر پالبا کہ اب وہ زندگی کا کوئی نعتن اس فستنہ سے خلاف نہیں سونیے سکتے جوان کے سلصفاہل مغرب نے مین کیا ہے ۔ وہ حس قسم کی آزادی کے لئے مدوجہد کررہے ہا اس كى نوعيت صرف يبسيك كرمندوستان سياسى حيثيت سے أزاد مهد، اينے كھركا انتظام آپ کے اور اپنے وسائل معیشت کوخود اپنے مفاد کے لئے استعمال کرے۔ نیکن بہآزادی حاصل کرنے کے بعداینے کھرسے انتظام اوراپنی زندگی کی تعمیر کا ج نقشندان کے زمین میں ہے وہ اندسترا با فریکی ہے۔ ان کے پاس جنسنے احبنماعی نصورات ہیں ،حیں قدر عمرانی اصول ہیں ،سب کے سب مغرب سے صل کئے ہم کے ہیں ۔ ان کی نظر فریجی نظر ہے ، ان کے وماغ فریجی وماغ ہیں ، انکی زمہنیت بورى طرح فرنگيت سے سانچے ميں مصلی ہوئی ہے۔ ملکہ انقلابيت كے مجان نے ان کو رہا کم از کم ان کے رب سے زمایہ پر جہن طبقوں کو، فرنگبوں میں سے بھی

ادر ہرسم کے نوانین وضح کرنے میں صدلیں گے ۔ان حالات میں آپ کے پاک کوشی قرت ہے جس سے آپ اپنی قوم کو قالبر میں رکھ سکیں گے ؟ آپ نے اپنے عوام کو المالامی تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بندولبت کیا ہے؟ آپ نے اپنے نے ان کو فیراللامی افزات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے اپنے فیدان کو فیراللامی افزات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے اپن یہ اطمیدنان فداروں اور منافقوں کے فقنے کا کمیا علاج موجا ہے ؟ آپ کے پاس یہ اطمیدنان کرنے کا کو نسا ذرفعیہ ہے کہ کسی صوورت کے موقع پہ آپ اسلامی تحقق کی تھا ہے کہ کسی صوورت کے موقع پہ آپ اسلامی تحقق کی تھا ہے کہ کسی صوورت کے موقع پہ آپ اسلامی تحقق کی تھا ہے کہ کسی صوورت کے موقع پہ آپ اسلامی تحقق کی تھا ہے کہ کسی صوورت کے اور ان کی متحدہ طافت آپ کی پہت ہوگی ؟

# باطل كى سكبه باطل قائم كرنامسلمان كاكام يس

اس معیبت سے نجات ماصل کرنے سے کے مشترک مدوجہد کمنا ہو آؤیزمنظ لی جہد اور جو گروہ اس حدوجہد میں سب سے زیادہ سرگرم ہوراس کی طرف دلوں کا مائل ہونا، اور اس کے سائفہ مشرکی عمل ہوجا نا بظاہر صروری نظر آنا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے علمار اور سیاسی رہنماؤں میں سے ایک بھری جاوت اور منافس میں اسے ایک بھری جاوت اور منافر سلمین کو سمی ترفیب ہے اور منافر سلمین کو سمی ترفیب ہے دہی ہو جا کہ اس میں مشرکی ہوت ہو جا کہ اس میں مشرکی ہو جا کہ اس میں مشرکی ہوت کے اور عافر شمانے سے بہلے ایک مرزبہ ایجی طرح موشی فینا جا ہے کہ اس کے نتا بچے کہ اس میں مشرکی فینا جا ہے کہ اس کے نتا بچے کہ اس کے نتا بھی کا میں کے نتا بچے کہ اس کے نتا بھی کے نتا بھی کے دور اس کے نتا بھی کے دور اس کے نتا بھی کے دور کی کو نتا ہے کہ دور کے دور کیا کے دور کی کو نتا ہے کہ دور کیا کے دور کی کو نتا ہے کہ دور کیا کے دور کی کی کو نتا ہے کہ دور کیا کہ دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کہ دور کی کی کو نتا ہے کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کے دور کیا کے

صانتیں لیں مجے ۔ ہم وستوراساسی میں البسے شخطات رکھوائیں محے جن سے ہمارے حقوق برائج نرائع برائع برائع در بلاشبریرس مجداب كرسطتي مرسالكراب نعور نہیں فروا کہ ائینی ضمانتیں اور دستوراساسی کے شخطات اور دوسرے عام کاغذی مواثیق مرف اُسی قوم کے لئے مفید ہوسکتے ہیں حب میں ایک طاقتور را سے مام موجروم والبين عنوق كرمحبتي مورابن تهذيب كوجانتي موراس كي خصوصيات كو پهپإنتی مهرواس کی حفاظت کا ناقابل تسخیراراده رکھتی ہو، اورمنفروا ومجتمعاً اس کی طرت سے مدانعت کے لئے ہروتت سینرسپرد - برصفات اگرآپ کی قدم میں موجروي توآب كوكسي أيمنى ضمانت اوركسي دستوري تحفظ كي تحبي صورت نهين اوراگرآپ کی توم ان صفات سے عاری بنے توفقین رکھنے کہ کوئی صمانت اور کو بی شخط الیبی حالت میں کارآمد نہیں ہو رکتا بآپ دستوراساسی کی صنمانتوں کو زادہ سے زبادہ خارجی ملول کے مقالمہ میں استعمال کرسکتے ہیں۔ گراندرونی انقلاب كاتب كے إس كونسا علاج ہے ؟ مثال كے طور بيد فرض بيجيے كه كل مغلوط تعليم شروع موتی ہے اور آپ کی توم کے افراد خود اپنی مرصنی سے وہڑا دھڑا پنی لڑکیوں اور لڑکوں کو مخلوط مدارس میں بھیجتے ہیں ۔ کونسار تنوری شحفظاس تھر کیے کو اوراس کے زہر ملیے نتائج کوروکنے کے لئے استعمال کیا جائے گا؟ فرمن کیجئے کہ سول میری کے طرافقير برمخلوط نكاحوں كارواج تجبياتا ہے اور آپ كى قرم خوداس تحركي سے متأثر ہوجاتی ہے کونسی آئین ضمانت اس کی روک تضام کرسکے گی ؟ فرض کیجئے کہ آپ کی اپنی قوم میں بہوسیگیٹرا کی قوت اور تعلیم کے وربائل سے ایک ایسی رائے مام تیار کردی جاتی ہے جرقوانین اسلامی میں ترمیم وننسینے بررامنی مو ۔۔ آپ کی اپنی

کہ تا ہے ، تو یہ بلاشبراسلامی علاوت ہے ۔ میکن اس لحاظ سے آپ کو دوستی اوروشنی کامعباراصول کوقرار دینا بڑے گا ، نہ کہ وطنیت کو۔ جریجے الگریزکرنا ہے اگروہی کمچہ دوسرے کریں تو آپ محض اس بنا پر ان کی حمایت نہیں کرسکتے کہ وه بهمارے سم وطن ہیں۔مسلمان کی تکاہ میں وطنی اور غیروطنی کو ٹی چیز نہیں۔وو عنیرطک کے منہیب اورسلمان کر گلے لگاسکتاہے مگرایٹ وطن کے البرصیل اور ابدلہب سے دوستی نہیں کرسکتا ۔ بس اگرمسلمان میں نووطنبت کے دُھنگ ہد نررونیجے ملکہ حق ہرمنی کے ڈھنگ پر رونیجے مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگرینے کی غلامی کے بندلوٹ ناصرور آپ کا فرض ہے ، گرکسی ایسی حکومت کے قیام میں مدو گار مبنا آپ کے لئے ہرگہ جائز نہیں جس کی بنیا دانہی اصولوں پر ہوجن پر انگریزی سكورت كى منبياد قائم ہے مام اس سے كدوہ وطنى حكومت مويا غيروطنى -آب كاكام الل كومٹاكر حق كو قائم كرنا ہے ۔ ابك باطل كومٹاكر دوسرے باطل اور برتر باطل كو قائم كرنانبيں ہے - آب الكريذي حكومت كے خلاف ہراس كروہ سے موالات كيمين جر اس كومنانامياستاس مكرير بنائي كهاس ظالم حكومت كومناكراك ماول حكومت قائم كمنے كے لئے آب نے كيانتظام كياہے ؟ كون سى طاقت آپ نے فرائم كى سے حب سے آپ دورسری حکومت کی تشکیل حق کے اصوام یں ہرکراسکیں ؟ برنہیں توجانے دیجئے ۔ کہآپ نے خود اپنی قرم کر باطل کے اٹران سے سچانے کاکیا بندولسست

سریآآئینی ضمانتیں اور حفظات کافی ہو سکتے ہیں ؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے تومی حقوق کی حفاظت کے لئے آمایی

سرا ازادی وطن کے لئے بے مین ہے اور کائمریس کی طرف تھنچ رہا ہے ایکھنے گیا ہے۔ وہ گروہ اپنی قومی تہذیب اور اپنے قرمی حقوق کی حفاظت سے لیے انگرینہ کی گودمیں مإنام ابتاب اورآئنده انقلاب کے خطرات سے بینے کی بیم صورت منامر سمجہا ہے کہ سرکار برطانیہ کامعاول بن کر آزادی کی تحریک کوروکے جیسا کروہ عالم حیرت میں کھواہے اور خاموش کے ساتھ واقعات کی رفتار کو دیکھ دواہے ہمارے نند دیک میتنیوں گروہ خلطی پہیں ۔ پہلے گروہ کی غلطی ہم نے اوپر واضح کردی ۔ دوسرے گروہ کی نلطی بھی مجھ کم خطاناک نہیں ۔ بدلاگ اپنی کرورای کی اصلاح کرنے کے مجا سے دوسروں کی تھ فی کوروکنا م استے ہیں اور سیمجھ رہے میں کران کے صنعف کی لافی غیروں کے سہارے سے ہوجا دے گی - الیبی ذیل المین ونیامیں نرمجی کامیاب ہوئی ہے نہوسکتی ہے ۔ جرقوم خود ندہ رہنے کی طاقت مركمتی ہو،جس میں خور پنے وجرواور اپنے حقع تی کی حفاظت كابل بوتا مذہورہ کب یک دوروں سے سہارے برجی سکتی ہے ؟ کب تک کوئی سہارا اس کے ملئے قائم ره سكتا ہے ؟ كب تك زمانے سے انقلابات اس كى خاطر ركے ره سكتے ميں ؟ الگریزتیامت کے سے بے ہندوستان پرحکومت کرنے کا بسط، لکھواکر نہیں لایا ہے۔ ہر قوم کے لئے ایک مدت ہوتی ہے۔ انگریز کے لئے بھی بہرحال ایک مدت ہے،اوروہ آج نہیں توکل بیدی ہوگی ۔اس کے لجدوبی قوم برسراق الاسے می ب میں مہت اور طاقت ہوگی ، حاکما زادصاف ہوں گے ، عوالم اور حرصلے ہول محمة صلابت اورعصبیت ہوگی - اگرتم میں یراوصاف ہوں تورہ قوم تم ہوسکتے ہو۔ اور اگرتم ان سے عاری موتر بہر صال نمہاری قسمت میں محکومی کی ذات اور ذات

قرم کے افرارایسے توانین کی حمایت کے لئے انکھ کھڑے ہوتے ہیں مراصول اسلام کے خلات ہوں ۔خودآپ ہی کے ووٹوکی اکٹریت سے الیبی تمریزیں یاس موحاتی ہیں ج ات کے تمدن کو اسلامی سناہی سے ہطا دینے والی ہول ، وہ کونسے "بنیادی حقوق" ہیں جن کا داسطروے کرآپ ان چیزوں کوسنسوخ کراسکیں گے ؟ فرمن کیمئے کہ آپ كى قوم بتدريج سمسايرا فوام كے طرزمعات أداب واطوار، عفائدوا فكاركو قبول كرنانشروع كرتى ہے اوراپنے قومى امتيازات كوخور بخد دمط نے مگتى ہے - كونسا كاغذى ميثان اس تدريمي انعبزاب كى روك تضام كريك كا ؟ آب اس كے جواب میں پر نہیں کہر سکتے کہ یہ سب تہارے خیالی مفرومنات ہیں - اس سے کہوسات اس وقت وطنی تحریک میں شرکب ہیں ان سے منونے آپ سے سامنے موجودیں۔ دىم يى المان كاطرز عمل المريزك غلامول سے كيم وسي مختلف نهيں - وہى ذمنى غلامی ، و بهی زنانه انفعال و تا نیرو د بهی انعبزایی کیفیت بهان تھی نمایاں ہے جرآستاند فریک کے طائفین وعاکفین میں نظراتی ہے ۔ سپھر حب اپنی قوم کی کمزوری اواس کی موجروہ مزامی کیفیت کے پیکھلے ہوئے علائم وآثار آپ کی آٹکھیں دیمید سہی ہیں تراخکس محبروسہ بہ آب ساری فرم کو ادہرلے جانا چاہتے ہیں ؟ فرمائیے تھ سہی کہآب نے باطنی انقلاب اور تدریجی انحذاب کو روکنے سے کونسا تحفظ فراہم کر*رکھاہے* ؟

عوام کامبوداورسیاسی جماعتوں کی بے راہ میاں مسلماندں میں اس دنت نرادہ تر مین کردہ بائے جاتے ہیں - ایک گردہ مبودبہرمال اور ناچاہئے ۔ حرکت کی صنورت ہے اور شدید صنورت ہے گرنری حرکت کسی کام کی نہیں ۔ حکمت اور تدبہ کے ساتھ حرکت ہونی جاہئے نصوصاً نازک اوقات میں توحرکت بلاند تر کے معنی خواپنے باؤل جل کرخند تل میں جاگر نے کے ہیں ۔ یہ اندھے جرکش اور البہانہ شناب روی کا وقت نہیں ۔ قدم اُکھانے سے پہلے ٹھنڈے ول ودمائ سے کام لے کر مرنے کے کوت دم کس سمت میں اُٹھا ناچاہئے ؟ آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ ای کی طرف جانے کامیج واستہ کونسا ہے ؟ اس واستہ رہے چلنے کے لئے آپ کی طرف عبانے کامیج واستہ کونسا ہے ؟ اس واستہ رہے چلنے کے لئے آپ کی طرف عبانے کامیج واستہ کہ کونسا ہے ؟ اس واستہ رہے چلنے کے لئے آپ ہرمرصلے سے مبلامت گذر جانے کے لئے کیا تدبیری اخست بار کر کی فیر رئی ہی گی ؟

رماد ترجیان الفرآن حب کے مالک اور ایڈیٹر اسلامی ہند کے متازمور خاہفی اسلامی مند کے متازمور خاہفی میں میں اسلامی مودودی ہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی اور معافقی میں اسلامی نوائل کے لئے جاری کیا ہے ۔ وہندا اس کی توسیع اشاعت میں اسمہ بٹانا ایک اسلامی فرص ہے۔ مسالان فرق بھے۔ مسالان فرق بھے۔ مسالان فرق بھے۔ مسالان فرق بھے۔ مسالان فرق بھی مشمر

ببند وارالاسلام بواه بجمان كوث دبنجاب

کی موت ہی ہے ۔ جد گھن کھائی ہدئی لاٹ کسی عصا کے سہارے برکھڑی ہو وہ ہمیں شہ کھڑی نہیں رہ سکتی ۔عصا کہ جی نر کبھی ہدش کر رہے گا۔ اور لاش کبھی نر کبھی گر کر رہے گی ہ

''میسرے گروہ کی ملطی سب سے زیارہ خطرناک ہے ۔ یہ وُسیا ایک ع**رم**نہ جنگ ہے جس میں تنا نیرع للبقا کا سلسلہ جاری ہے۔ اسس معرکہ میں اُسکے لئے کمنی کامیابی نہیں جوزندہ رہنے کے لئے مقابلہ اور مزاحمت کی توت نرر کھتے ہوں - خصوصیت کے ساتھ ایک دور کے خاتمہ اور دوسرے دور کے آغاز کا وقت تو تو موں کی قسمنوں کے نصیلہ کا وقت ہوتا ہے۔ایسے وقت برسکون اور حمود کے معنی مہاکت اور مورت کے ہیں ۔ اگر نم خود ہی مزاج استے ہوتر میٹھے رہواور اپنی موت کی آمد کا تمان دیجھے ساؤ ۔ سکین اگر زندہ کرینے کی خماہن ہے توسمجھ لو کہ اس وقت کا ایک ایک لمے قیمتی ہے . پہسستی رفتار کا زمانہ نہیں ہے۔صدلوں کے تغیرات اب مہمنوں اور برسوں میں مهرجاتے ہیں ۔جب انقلاب کے سامان اس وقت ہندوستان اورساری ونیا میں ہدرہے ہیں وہ طوفان کی سی تیزی کے سامخد آر اے۔ ابتہاہے کئے نربادہ سے زیادہ وسس بندرہ سال کی مہلت ہے ۔ اگر اس مہلت میں نم نے اپنی کمزورلیں کی نلافی نہ کی اور نہ نمگ کی طاقت اپنے اندر بیدا نہ کی توسیجر کوئی دوسری مہلت تہیں ناملے گی ۔ اور تم وہی سب کچھ دیکھیو گے جد دور ری کمزور قدمیں اسس سے پہلے دیکھ چکی میں ۔ الٹار کا کسی قوم کے ساتھ رشہ نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطرا پنی سنت کو بدل ڈالے + ناگریروسید ہمرنے کی جینیت سے مقصود ہے۔ ہم صرف اُس آزادی کے لئے الاناجاہتے ہیں ، بکہ صبح تربہ ہے کہ اپنے مذہب کی روسے اُلٹا فرض جانتے ہیں اور الاسلام بن جئے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ملک کلینڈ نہیں تو ایک بٹری حدث ک دارالاسلام بن جئے کہ ایک اگر آزادی ہندکا نتیجہ یہ ہو کہ یہ جبیبا دارالکفڑ ہے ولیسا ہی رہے یا اس سے بدتر ہو جائے توہم بلاکسی ملاہنت کے معاف صاف کہتے ہیں کہ ایسی ازدادی وطن پر ہزار مزیر لعنت ہے ، اور اس کی راہ میں بون، لکھنا، روپہ چون کرنا، لا محسیاں کھانا اور جیل جاناس کے جو حرام ہے ، برایسی صاف ہات ہے جس میں دورائیں ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں جو دو تو برایسی صاف ہات ہے جس میں دورائیں ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں خون و خونو میں جو می بین کرنگا ، بین ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے وہ تو اس سے برحی ہونے میں چون وجرا نہیں کررکتا ہے اور منافی نہیں ہے وہ تو اس سے برحی ہونے میں چون وجرا نہیں کررکتا ،

## ہندورتان میں نادی کم کا کم سے کم مرسبہ

من المنفسود كا انتهائ مقام تعنى مندوستان كوكلينة وارالاسلام بناتواتنا المندمقام من كرانتهائ مقام تعنى مندوستان كوكلينة وارالاسلام بناتواتنا المندمقام من كران المنظام من كران المنظام من المن كور المن المن كران المنظام من المناف المن كور المناف المنظام المن كور المناف المناف

# بمارات باى نصالعان

عام طور برآن وخبال مسلمان ابنی "فوم برسی" کی نمائش کرنے کے کئے کہتے ہیں کہ مہارانصب العین ہندوستان کی کائل آن ادی ہے ۔ لیکن یہ بات عمو فا بغیر سرنے سمجھے کہروی جاتی ہے مسلمان ہونے کی جینیت سے ہماری منزل فقوق .
محض آن ادی ہی نہیں ہے ملکہ ایسی آن ادی ہے جس کی وجہ سے ہمندوستان میں المام خص آن ادی ہی خبیل سے ملکہ ایسی آن ادی ہے جس کی وجہ سے ہمندوستان میں المام خصرت فائم رہے ، ملکہ عن اور طاقت والابن جائے ۔ آن ادی ہندہا ہے نزدیک مقصود بالذات نہیں ہے ملکہ اس اصل مقصد کے لئے ایک صنوری ور

قرموں کی طرح ہماری قرم پر بھی پڑے گا۔ اگریہ تعمیر عبد اس نقشہ پر مہر جواہیے
اصول وفروع میں کلینہ ہماری تہذیب کی صدیب قوہماری زندگی اس سے
متا شرہ کے بغیر نہیں رہ سمتی ۔ ایسی صورت میں ہمارے لئے ناگزیہ ہوجائےگا
کہ یا تر ہم تمدن ومعیشت کے اعتبار سے غیر سلم بن جائیں ، یا بھر ہماری عیثیت
اس ملک میں تمدنی و معاشی اجھوتوں کی سی ہوکر رہ جائے ۔ اس نتیج کو صرف
اسی طرح روکا جا سکتا ہے کہ ہند مبدمد کی تشکیل پر ہم اینا اٹر کانی قوت کے
ساتھ ڈوال سکیں ،

دس، ہندورتنان کی سیاسی پالسبی میں ہمارااتنا اثر ہوکہ اس ملک کی طاقت کسی حال میں بیرون ہند کی مسلمان قوموں کے خلاف استعمال نر کی جاسکے ہ

## كأكريس مخ بنيادى قوق بالسنة المنظر نانه برسكة

بیفصد حب کی ہم نے تو شیع کی ہے وہ کم سے کم چیز ہے جس کے سے ہم کواٹنا کیا ہے۔ مدافعت کا بہلو مرف کم رور اختیار کرتے ہیں اور ان کا آخری انجام کمست کی ہے۔ مدافعت کا بہلو مرف کم ور اختیار کرتے ہیں اور ان کا آخری انجام کمست نان ہے۔ اگر آپ مقصد صرف اُن حقوق کے اصول کو بناتے ہیں جن کا اطمیب نان کا نگریس نے ابیخ " بنیا وی حقوق" والے ریزو لیویٹن میں دلایا ہے تو آپ دہو کے میں ہیں ۔ آپ کی تہذیب ، زبان ، پرسنی لا ، اور مذہبی حقوق کا تحفظ کھی دھے آپ کا فی سمجھے بیٹھے ہیں ، دراصل اس سے بغیر ممکن نہیں کہ آپ فارور ڈرا ایسی ختیار کا فی سمجھے بیٹھے ہیں ، دراصل اس سے بغیر ممکن نہیں کہ آپ فارور ڈرا ایسی ختیار کرسے حکومت کی تشکیل میں طافت ورحمہ دار بننے کی کوشسن کریں ۔ اس ای

کیامراد ہے ۔ اگر کوئی شخص اس کے معنی پر سمجھتا ہے کہ سلمانوں کے سے
نام دکھنے والوں کو اسمبلیوں اور کونسلوں کی تسسنیں اور سرکاری عہدے
مل جائیں اور مہندوستان کے معاشی تمرات میں ان کو بھی متنا سب حصد طے ،
اور آزاد ہندوستان کی تمام عمرانی ترقیات سے دخواہ وہ ترقیات کسی صورت میں
ہوں ، انہیں بلاامتیا ذمستفید ہونے کا موقع طے ، توہم کہیں کے کہوہ غلطی بہد
ہوں ، انہیں بلاامتیا ذمستفید ہونے کا موقع طے ، توہم کہیں کے کہوہ غلطی بہد
موسوم ہوسکتی ہے ، وہ بہ ہے کہ مہندوستان کی تحکومت میں ہم محن "مهندوستانی"
ہونے کی جینیت سے نہیں بلکہ" مسلمان" ہونے کی جینیت سے صدوار ہول اور ہمارا بہ حصد اس حاقت ور ہوکہ ہا۔

را) ہم اپنی قوم کی تنظیم اصول اسلامی کے مطابق کرسکیں بدی مہرکہ میں مسلمانوں کے دراجہ سے اتنی قرت حاصل ہو کہ ہم مسلمانوں کے دواج کوروک سکیں، ان کا انتظام کرسکیں، ان کے اندر غیراسال می طریقوں کے رواج کوروک سکیں، ان براسلامی احکام جاری کرسکیں، اور اپنی قرم میں جراصلامات ہم خودا پہنے طریق پر اندکر نے کی صوورت محبیں ان کوخودا پنی طاقت سے نافذکر سکیں مثلاً ذکاۃ کی فافذکر نے کی صوورت محبیں ان کوخودا پنی طاقت سے نافذکر سکیں مثلاً ذکاۃ کی مخصیل، او قاف کی تنظیم، نصابر شری کا قیام، توانین معاشرت کی اصلاح وغیرہ بر ابنا اثر اس طرح استعمال کرسکیں کہ وہ ہمارے اصول تمدن و تنہذی ہور ابنا اثر اس طرح استعمال کرسکیں کہ وہ ہمارے اصول تمدن و تنہذی اور میں کے خلات نہ ہو ۔ یہ ظاہر ہے کہ و سبع پیما نہ پر بتمام ملک کی اجتماعی زندگی اور معاشی تنظیم اور تدبیر مملکت کی اجتماعی زندگی اور معاشی تنظیم اور تدبیر مملکت کی مشین جرشکل بھی اضابی کرنے کی اِس کا اثر و در کی

اندونی معاملات اوراک کے تمدنی ومعاشر قی مسائل میں دخل دینے سے پہ ہیر کرتے ہیں ہے کہ بیر کے بین سے تارکا یہ اشہوتا ہے کہ بیرونی جرسے نہیں ملکہ اندولی انقلاب سے آپ کی کا یا بلے ہوجاتی ہے اور آپ خود بخود اینے اُن بنیادی اور فطری حقد ق نک سے درست ہروار ہوجاتے ہیں جن کو کوئی حکومت اپنی دعایا سے فطری حقد ق نک سے درست ہروار ہوجاتے ہیں جن کو کوئی حکومت اپنی دعایا سے نہیں کھیسنتی اور نہیں حصین سکتی ۔ اب زرااندازہ لگائیے کہ اگر آزاد ہندوستان کی حکومت غیرا سلامی نقشہ پر بن گئی اور اس کا اقتلار ان ہندوستانیوں کے ہاتھ میں جائی ہوں سے ہو اور کی باتھ کی طرح قلیل التعداد سمبی نہیں ہیں کہ سے انگ خصائک سہنے والے بھی کہ میں ہارہ ہیں کہ سے انگ خصائک سہنے والے بھی دسی یہ ہیں کہ سے انگ خصائک سہنے والے بھی دست ان کے اندرو بی تحمل میں دخل دینے سے دو کے ۔ ان سے انگ کون سی وفعات آپ کو لینے حقاق وانقلاب کا کیا حال ہوگا اور کا نسٹی ٹیوشن کی کون کون سی وفعات آپ کو لینے حقاق کی بامالی سے دو کیں گ

### مسلمانوں كيلتے صوف ايك لائنه

لیں حبباکہ میں پہلے ومن کر جبکا ہوں ، مسلمانوں کے لئے البی آزادی وطن کے لئے البی آزادی وطن کے لئے لؤنا توقطعی حرام ہے جب کا نتیجہ اٹکاستانی غیرسلموں سے ہندوستانی غیرسلموں کی طرف اقتدار حکومت کا انتقال ہو۔ بچران کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اس انتقال ہے عمل کو بیٹھے ہوئے خامور نئی سے و کیھتے رہیں اور ان کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اس انتقال کو روکنے کے لئے انگلستانی غیرسلموں کا اقتدار پیمبی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکنے کے لئے انگلستانی غیرسلموں کا اقتدار

اگرآب نے غفلت کی اور حکومت کا اقتدار ان لوگوں سے ہاتھ میں علا گیا جسل نہیں ہیں نونفین رکھئے کہ کوئی کانسٹی ٹیوش آپ کومن حیث المسلم ہلاک ہونے سے نربیا رہے گا۔انگریزی حکومت نے بھی آب سے بہت سے حقوق تسلیم كرركمے ہيں، مگر غرر كبيئے، وه كيا چيز ہے جس نے آپ كوخود اپنے حقوق سے وست بروار کرا دیا ؟ انگریز نے آپ سے بیھی نہیں کما کہ اپنی زبان میں مکھنا ، برصنا، بدناسب مجورٌ دو اورمیری زبان اختیار کرلو و مجرکیا چیز ہے جس نے آپ کی نوم سے ہزاروں لا کھوں افرا دکو اپنی زبان سے برگا نہ بنا وہااورا گمریزی کا اتنا غلام بنایا کروہ اپنے گھروں میں اپنی بریویں اور سجین ک سے انگریزی لبلے سکتے ؟ انگریزنے آب سے بہمجی نہیں کہا کہ تم نمازروزہ مجبور دو، زکاۃ نہ دو، منزاب بیبر، اور اپنے مذرب کے *ربادے احکام کو بن*صرف بالائے **ما**اق *رکھ* و وملکہ ان کا مذاق تک اُڑاؤ۔ سچرکس چیزنے آب کی قوم کے لاکھوں کروڑوں ا فزاد کو ایب میدی سے اندر اپنے دین وایمان سے عملاً منحرف کرڈالا ؟ انگرینہ نے آپ سے مجھی پرمطالبہ نہیں کیا تھا کہ اپنی معاشرت برل دو، اپنا لباس بران و اپنے مکا نوں کے نقشے برل دو، اپنے آواب واخلاق برل دو، اپنی صوریس بگارو، ا پنے سجی ل کوانگریز نباؤ، ابنی عور توں کومیم صاحب بناؤ، اپنے تمدن اوراپنی تہذیب کے سارے اصول معیو رکر اوری زندگی ہمارے نفتے پر ڈھال لو۔ بچروہ کونسی جیز ہے حس نے آپ سے سب تھجہ کرا ڈالا ؛ فرا دماغ پر زور ڈال کر سونچئے ۔ کہا اس کاسب غیرسلم اقتلار کے سواا در تھی تم جد ہے ، فرصانی نین لاکھ انگریز جیے ہزارمیل دورسے آتے ہیں - آپ سے الگ تھلک رہتے ہیں - قصداً آپ سے

# عمب ل

اب ہم کواس سوال بر غور کرناہے کہ ہندوسنان میں اسلامی قومیت کافھ نصب العین ، جس کوہم نے اشاعت گذشتہ میں بیان کیا بخا ،کس طرفیہ سے حاصل ہوں کتا ہے۔ جہاں کس ہم کومعلوم ہے۔ اس نصب العین سے کسی رمسلم فرقی یا گروہ کو اختلات نہاں ۔ اختلات جم کھجہ تھی ہے اس امریں ہے کہ ہمارے گئے میں جو راستہ کو نسا ہے۔ اب ہمیں ان مختلف راستوں پر ایک تنقیدی نگاہ والی جا میٹے جہم ارسے راستے ہیں۔ اس کے بعد راہ راست خودواضح ہوجائے گی ..

### ہندوستان میں سلمانوں کی دوست یں

ہندوستان میں ہماری دوجینیتیں ہیں - ایک حیثیت ہمارسے ہندوستانی مسلمان " ہونے کی ج

بہلی حیثیت بیں ہم اس ملک می تنمام دوسری قدموں سے شرکی حال
بیں ۔ ملک افلاس اور فاقد کتنی میں مبتلا ہوگا تو ہم سمبی علس اور فاقد کمن ہوں گے۔
ملک کودٹر اجائے گا توہم سمبی سب کے سانتے لوٹے جا بیس گے ۔ ملک بیس جور وظلم کی حکومت ہوگی تو ہم سمبی اسی طرح پامال ہوں گے جس طرے ہما ہے اہل وطن ہوں گے ۔ ملک بہ غلامی کی وجہ سے سب بندیت محبوعی حبنی مصیبت ہان ل قائم سکھنے ہیں معاون بن جائیں ۔ اسلام ہم کو ان بینوں راستوں پر مبانے سے وکا ہے ۔ اب اگر ہم مسلمان رہنا جا ہتے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کا وہ حشور کھینے کے لئے تیار نہیں ہیں جوابیین اور سسلی میں ہوجیکا ہے تو ہمارے لئے صوف ایک ہی راسنہ باتی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ ہم آزادی ہندکی تحریب کاخ حکومت کفری طوف سے حکومت وی کی طوف بجیر نے کی کوششن کریں اور اس غرض کفری طوف سے حکومت وی کی طوف بھی سرفروشانہ جات کی طرف ہوجائیں حس کا انجام یا کامیابی ہو یا موت ہ

#### یانن رسسدسجائاں پاجلن زنن برآید

اسلام کومیج طور بہمینے سے سے سے سے سے منادہ جہاد کے مختلف بہلووں کر مجھنے کی اثد صورت ہے۔ اس موضع برمولان سیدابدالاملی مودودی کی کتاب انجہاد فی الاسلام " کامطا اور ہی دونی زابت ہوگا ۔ فیم من فیر مجد للعمر روپ مجد محمر روپ وفتر ترجمان القرآن سے طلب کریں

جی ما دہی ہیں جن سے اسلامیت کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ ہم کورد دشین بلایا جا رہا ہے جہ ہماری ماہیت کو بدل کرخود ہمارے ہی ہتھوں سے ہماری مار ہے جہ ہماری مار دے جس رفتار سے ساتھ ہم ہیں بین فیرات ہورہ ہوا سے ہماری مسجد کو منہ دم کوا دے جس رفتار سے ساتھ ہم ہیں بین فیرات ہورہ ہیں اُس کو دکھیتے ہوئے ایک مبعد اندازہ گاست ہے کہ اس عمل کی کمیں اب ہمائی بین بین ہوا اسواد اُظم وَر کھیتے ہوئے ایک مبعد زیادہ سے زیادہ نمیسری جو بھی بینت کہ پہنچتے ہمارا سواد اُظم خود بخد فیرسلم بن جائے گا ،اور زیار گرفتی سے جند نفوس اس عظیم استان قوم سے مقبرے بہانسو بہانے سے کا ،اور زیار گرفتی سے جند نفوس اس عظیم استان قوم سے مقبرے بہانسو بہانے سے کہ ہم اس حکومت سے تساط ہے۔ آزاد ہوں ،ادی اُس نظام ابتماعی کواز سرفو قائم کریں جس سے مسط جانے ہی کی برولت ہم بہاری مصاب نازل ہوئے ہیں ،

### ازادی وطن کے دوراسٹ

ہماری بیردونوں صنعتیں اہم، مثلازم میں دان کو نہ عقلاً منفک کیا مہاستما ہے، نہ عملاً ۔

یہ بالکل صبح ہے کہ آزادی ان دولان جنینینوں سے ہماری مقصودہ۔
اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہندوس نی ہونے کی حیثیت سے جنے مسائل ہار اور تمام دو رہے باشندگان ہندک درمیان مشترک ہیں ان کوئل کرنے کے لئے مشترک طور بہری حبدوجہار کرنی حیابئے ، اور بہر بھی سرا سرور ست ہے کہ مسلم مہدنے کی چنین سے حجہ آزادی ہم جیابئے ہیں ، وہ بھی بہرطور سمبیں آئی

مہوں گی جننی لعنتیں برسیں گی ، ان سب بیں ہم کو برابر کا حصد طے گا ۔ اس لحاظ سے ملک سے جننے سیاسی اور معانئی مسائل ہیں وہ سب سے رب ہمارے اور دوری آفوام ہن رہے درمیان مشترک ہیں ۔ جس طرح اُن کی فلاح و بہود ہندورتان کی آزادی کے رائنے والبتہ ہے اسی طرح ہماری بھی جے ۔ سب سے رائنے ہماری بہتری ہی آزادی اس بھی حرب کہ بدماک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو، اس کے ورائل ٹرون اس بہ منحصر ہے کہ بدماک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو، اس کے ورائل ٹرون اسی کے باشندوں کی بہتری اور تری ہوں ، اس سے بسنے والوں کو اپنے افائل ابنی جہالت ، اپنی اخلاقی لینی ، اور اپنی تمدنی لیرما نہ گی کا علاج کرنے میں اپنی فواڈ لی کام بینے سے بورے موان کو اپنی فادل کی اور اپنی نواد لیک کام بینے سے بورے موان کو اپنی فادل کی اور اپنی جہالت ، اپنی اخلاقی لینی ، اور اپنی تمدنی لیرما نہ کی کا علاج کرنے میں اپنی فواڈ لیک کام بینے سے بورے موان کو اپنی نامیا کرنے اپنی انداز کار بنانے برقاد ریز درجے ، بو

اس کے لئے کوئی ہمدروانہ نقطہ نظر تھی نہیں ہے ۔ زبادہ سے زبادہ رعابت حب سی گنجائش وه اس در مندی نومیت " میں نکال سکتے ہیں وہ بہ ہے کہ جن معاملاً كاتعلق انسان اورخلاك مابین بهان میں برگرده كداعقاداور ممل كى آزادى ماصل سبے ۔ گمرح ِمعاملات انسان اورانسان کے درمیان ہیں ان کودہ خاتص وطنيت كى بنياد بردكسينا ما سنة بين ظم مديب (ORCANISEO RELIGION) معنی ابسامزیب ان کے نزریک اصولاً قابلِ اعتراص بے جدابیت متبعین کواکیب مستقل قوم بنانا بو اوراس كوفعليم ، معيشت ، معاشرت ، تمدن ، اخلاق اور تہذیب میں دوسرے مذابہ کے متبعین سے الگ ایک ڈھنگ اختیار سمے نے اور ابک صنابطہ کی اِبندی کرنے بر مجبور کرتا ہو۔ وہ ہندوستان کے موجدوه حالات کی رعابت ملحفظ کر کھیج مدت تک اس قسم سے "منظم مذہب" کر ایک محدوداور دہندلی سی تنکل میں بانی رکھنا گوارا کریس کے ، چنانحیہ اسی گوارا کر بینے سے انداز میں انہوں نے مندوستان سے مختلف فرقوں کو انگی زبان اور بسل لا "کے تعظ کا بینن ولا یا ہے ، مگر وہ کسی ایسے نظام کو برواشت نہیں کرسکتے جراس" منظم مذربب» كو مز ببطاقت اورُستقل نه ندگی عطا كرنے والا مو ، الكراكس کے بیکس وہ ہندوستان حبربد کی تعمیراس طرز بیکرنامیا ہے ہی صب "منظم منہب رفتدرفندمضمل موكه طبعى موت مرمائ ادربندوستان كى سارى أبادى ايك اليى قرم بن مبلے حس میں سابھی پارٹیوں ، اور معاشی گروہوں کی تفرین تو جیاہے کتنی بی بو، مگر تعلیم و تهذیب ، تمدن ومعانندت ، اخلان و آداب اور تمام دوسری حبنیا سے رب ایک رنگ میں ربھے ہوئے ہوں ، اوروہ رنگ فطرةً وہی ہونا چاہے

وقت حاصل ہوسکتی ہے جبہ ہمیں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آزاد کی مل موحائے دیتا ہے، اس میں ایک موحائے دیتا ہے، اس میں ایک موحائے دیتا ہے، اس میں ایک فراد صور کا حجا با فراد صور کا حجا با جوا ہے ، اور در حفیقت اسی مقام ہر بہت سوں نے دہوکا کھا یا ہے ،

نائر نگاہ سے آپ دہھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یک دئی سیدھی مؤکنہیں ہے حس پہ آپ آنکھیں بند کر کے بائی جائیں ۔ سھیک اسی مقام بہ جہاں آپ آکر سے بی ایک دوراصہ موجود ہے ۔ دو مؤیس بانکل مختلف سمت بہ جارہی ہیں اور آپ کو قدم اسھانے سے پہلے تقل و تمیز سے کام لے کرفعیل کرنے کی صنورت ہے کہ جانا کدھ جا ہے ۔ ا

### وطن ريتي كاراستهم اختيار بيركرسكة

آزادی وطن کا ایک راستہ وہ ہے جس کو ہم صرف ہندورتانی ہونے کی عینیت سے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس راہ کے بنانے والے اعداس بربندتان کوجا نے والے وہ لوگ ہیں جن کے بین نظرور وطنی قومیت "کا مغربی تصور ہے ، اور اس نصور کی تہ میں انسانیت کا ہندونصور گراحما ہوا ہے۔ ان کا منتہائے مفصور پر ہے کہ ہندوستان میں مختلف قدمی امتیازات جرمذرہب اور تہذیب کی تفزیق برقائم ہیں مدے حایش اور سارا ملک ایک قوم بن جائے۔ اور تہذیب کی تفزیق برقائم ہیں مدے حایش اور سارا ملک ایک قوم بن جائے۔ مجرامی دور من کی ندگی کا جنفشدان کے سامنے ہے وہ اشتراکیت اور بندی سے مرکب ہیں ، اور اس میں مسلمانوں کے اصول حیات کی دعایت تو ورکنادہ معے مرکب ہیں ، اور اس میں مسلمانوں کے اصول حیات کی دعایت تو ورکنادہ

لے گذرتے ہیں، اپنی صور توں اور لباسوں میں لپدا ہندوین کا رنگ اختیار مینے بیں ، اورمسلمان فرم سے مفارکا نام کک بینے ہمے انہیں ڈرلگتا ہے کہ مبادان بر فرفته پرستی ( COMMUNALISM ) کاالنام نراحائے جو ان سے نزدیک کفر كالذام سے زيادہ برتسبت يسي طن عمر سے صاف كها جاتا ہے كايك تتجماعت بن كهيذا ذيكه الزارين كرآ واور سباسي بإرتبيدن مين ، مزرورا در مرما بهذار می تفزیق میں ، زمیندار اور کسان کی نفشیم میں ، زروالے اور بے زر کے تنازع میں م موساؤه بالفاظ وكبرائ دنسة كوخود بى كاط دوج مسلم اورمسكم مين بوتاب،اقة ائس رشندمیں بندھ حافۃ جوالیک إرثی سے مسلم وغیرسلم ممبروں میں ہوتا ہے اس كانتنج وكبير ب است مجين سي يخ تعبيد زبا د د فقل وفكر كى عزورت منها. اس کا کھال مانوانتیجہ برہے کہ سے کہ سے کہ ازادی وطن سے موسان ہی میں ہمارا احتماعی وحدد فناتهي بردحائ اورهم مداحدا قطون فنكل اختيار كركي حديد ندشنادم کی خاک میں مبذب سبھی ہو جائیں ۔ سپھر بینیت مسلمان نوم سمے ہم اپنی انشأ ہ ئانىيكاخواب تىجى نىبىن دىك<u>ېر سكت</u> ،4

جردگ صرف بن وستانی بونے کی جینیت سے آزادی جا ہے ہیں، اور حن کی جینیت سے آزادی جا ہے ہیں، اور حن کی دنگاہ بیں اس آزادی سے منافع اس قدر قبیق ہیں کہ اپنی اسلامی جینیت کو وہ بخوستی ان بید قربان کر سکتے ہیں ، وہ اس استہ بید صنور سمایی ۔ مگر سم میریم کی سے صفحی انکار کرتے ہیں کروئی سیامسلمان ابین سے کا میں جان بوجہ کہ حصہ لیبنا گوارا کہ ہے گا ،

ہم کمیسی آزا دی جا منے ہیں ۔ آزادی وطن سے لئے دوساراستہ صرف

جداس تحرکب کے محر کوں کار آگ ہے ،

برراستحس کی خصوصبات کو آج ایک اندصامیمی دیکیدسکتا ہے ، ہم صرف اُسی وفت اختبار کر سکتے ہیں حب کہ عمراینی دوسری حیثیت کو فدبان کرنے پررائنی کہنں اس ماستہ پہلی کریم کوروہ آزادی عاصل نہیں مدسکتی جریمیں مسلمان ہونے کی حینیت سے درکار ہے ، ملکہ اس راسندس سرے سے ہماری برحینیت ہی کم ہوجاتی ہے۔اس کوراختیار کرنے سے معنی پدہیں کرانگر بندی حکومت کے مانحت حب انقلاب کاعمل وُنیه صعدبس سے ہماری قوم میں ہور اسپے وہ ب وستانی تحكومت كے ماتحت اور زبادہ پٹندیت وسرویت سے رہانھ یا تیکھیل کو ہنچے اوراس كئ تكميل ميں تبہ خود مدرگار نہیں ادر وہ اٹنائلمل افقلاب ہو كرىجبراسس کے رقمل کاکونی امکان نررہے۔ انگرینی حکومت سے اللہ سے مغربی تہذریب میں خواہ تھم کتنے ہی عبدب ہو عبائیں ،بہرصال آنگمہ پنہ ی نومین میں حہذب بہیں م سكتے - بهرحال بها را ابك الله اجتماعي وجود باقي رستا ہے حبي كارپيماني سابقة صورست بروایس مونامکن ہے لین بہاں نوسورت مال ہی دوسری ہے ایک طرف ہماںسے ہرامتیازی نشان، حتی کہ ہمارے احساس فیمیت نک کو فرقہ بیئتی ( COMM UNALISM ) قرار دے کراس سے خلاف نفرت انگیز روبیگیڈا كىياجا تاجى جى كەمىنى بىرىس كەربىك سىتقل جماعت ( COMMUNITY ) كىيىت سے ہمارا و حورنا قابل ہر داشت ہے۔ دوسری طرف ہماری قوم کے ان لوگوں کو قرم بریست (NATIONALISTS ) کہا دہا تاہے ہو انظر ہو آگر نہستے کہتے ہیں ، '' بندے ما ترم "کے لعرے لگاتے ہیں ،مندروں میں پہنچ کہ عبا دن نک ہیں ص کاگریس کی طرف بلانے والوں کی علطی اب سوال بہتے کریا کاگریس کی طرف بلانے والوں کی علطی آزادی جس کرہم ایٹ

مقصور نبار ہے ہیں کس طرح ساصل ہو سکتی ہے ؟ مسلما نوں میں آج کل وو گروہ نمایاں ہیں جدو مختلف شجریزیں مین کررہے ہیں ﴿

ایک گروہ کہا ہے کہ آزادی وطن کے گئے جو عمباعث حبدوجہد کرر رہی ہے۔ اس کے سامنے اپنے مطالبات بین کرو اور حبب ومانہیں منظور کرلیے تواس کے سامتے نئر کیب ہومباؤ ،و

دو سراگروہ کہتا ہے کہ باکسی سنرط کے اس آزادی کی نحرکی میں صدادہ اسے نذد کیس ہے وونوں گروہ فلطی پر ہیں ۔ پہلے گردہ کی فلطی ہر ہے کہ وہ کروروں کی طرح سجی سائلنا جا ہتا ہے ۔ بالفرض اگر اس نے مطالبہ کیاالہ انہوں نے مان مجمی لیا تو نتیجہ کیا شکلے گا ہ جس قرم میں خود زندہ سہنے اور اپنی زندگی اپنے بل قوت پر قائم سکھنے کی صلاحیت نہیں اس کو دوسرے کب تک ذندہ سکے بال قوت پر قائم سکھنے کی صلاحیت نہیں اس کو دوسرے کب تک ذندہ سکے دور لی قوم کی اُن بنیادی کرورلوں کو سمبول جا آہے جہنیں گذشتہ صفحات میں ہم قفیل کے سائھ بیان کرورلوں کو سمبول جا آہے جہنیں گذشتہ صفحات میں ہم قفیل کے ساتھ بیان درجی کی ہیں ۔ اگر ثابت کر دیا جا ای کی دور بیاں واقعی نہیں ہیں ، اور مسلمان درجی تھے ہیں ۔ اگر ثابت کر دیا جا ہے کہ دور کی دائی سے درجی تھے ہیں کہ خواہ نہیں ، تو ہم اپنی دائے والبس بھنے کے مئے تیار ہیں ۔ لیکن اگر کرکہی قدم کا خواہ نہیں ، تو ہم اپنی دائے والبس بھنے کے مئے تیار ہیں کی طون وعوت دینا ہر تا ہم میں کہ میں میں کی طون وعوت دینا تھے ہیں کہ نہیں کی جا سے مرحلہ پر مسلمانوں کو کا گھردیں کی طون وعوت دینا ویہ میں کہ کرمیان کے مائے ہیں کہ نہیں کی جا سے دینا ویوں دینا دینا ہوں دینا ویوں دینا دینا ویوں دینا دینا کرمیان کو کا گھردیں کی طون وعوت دینا دینا کہ کہ اس مرحلہ پر مسلمانوں کو کا گھردیں کی طون وعوت دینا

ومی ہوسکتا ہے جس میں کسی بانندہ ہند کے ہندوسنانی ہونے کی حیثیب اوراس کے سلم یاہندویا میں این یا کھر ہونے کی حیثیت میں کوئی تنافض نہ ہوج میں ہرگروہ کو دونوں حیثیت میں کوئی تنافض نہ ہوج میں ہرگروہ کو دونوں حیثیت و سے آزادی عامل ہوج بی نوعیت یہ ہو کہ شترک وطنی مسائل کی حد تک تو انتیاز وزیرب و ملت کا ٹائہ تک فرآن نے بائے مگر حبارگانہ تو می مسائل میں کوئی قوم دوسری قوم سے نوص نہ کرسکے اور پہنوم کو آزاد ہندورتان کی حکومت میں اننی طافت ماصل ہوکہ وہ ابنے ان مسائل کوخد مل کرنے کے قابل ہو۔

حبیباکہ ہم إربارکہ جیجی بن بندوستان کی آذادی کے گئے جنگ کرنافوہارے گئے نطعاً

ناگریہ ہے لیکن ہم جن ہم کی آزادی کے گئے الاسکتے ہیں اور لٹنافون جانتے ہیں وہ کہی ہے۔ رہی

وہ آزادی جو وطن پہتوں کے بین نظرہ نواس کی حابت ہیں لڑ تا کیا معنی ہم نواسے آگر نیوں

کی غلامی سے جبی زادہ بنون ہم جسے ہیں ہمارے نزدیک اس کے علم بردائسلما نوں

کے لئے وہی تھے ہیں جم کلا ٹیواور ولزلی سنھے ، اور ان کے بیرومسلمان سی حینیت

سے جبی مبر حیفراور مبرصاون سے مختلف نہیں ہیں۔ گوصور تین اور حالات مختلف

ہیں گردشمنی اور غلاری کی نوعیت میں کوئی نرن نہیں ہیں۔

له معن حدات نے اس فقرے کی سختی کی شکایت کی ہے۔ ان سے اطمینان تلب کے لئے میں میزارد کے سختی ان کے اطمینان تلب کے بعد میں میزارد کے سختی ان لوگول کی جانب نہیں ہے جو سیے مسلمان ہیں اور نحص اجتہادی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بلکہ میں دوسم سے در گول کی جانب تمر دہ میر جیفود میر میرادق سے تشہید دے راہوں ایک دہ جن سے دلول سے در حقیقت اسلام نکل جکاہے مگر دہ مسلمان کی سے میں ۔ دوسرے دہ حبہ دں مسلمان کی بیخ کمنی کر سہے ہیں ۔ دوسرے دہ حبہ دی نے اپنی اغزامن کو اپنا معبود بنالیا ہے اور جہ ہر رقیصتی ہوئی طافت سے آگے سجب دہ کرنے ہیں آمادہ ہوجاتے ہیں ج

طاقت کے بغیرسی غیرسلم نظام حکومت میں رہنے کا لازمی نتیجہ بہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظام رفتہ رفتہ مضمحل ہو کر فنا ہو جائے اور وہ سجینٹیت ایک مسلم قوم کے زندہ ہی نہ رہ کیس ،

ری استماروی صدی کے سیاسی انقلاب نے ہم کواس چیز سے سیم اپنی
کر دیا۔ اوراس کی بدولت جواسمحال ہماری سورائٹی میں مدنما ہمااسے ہم اپنی
انجھوں سے دہجھ رہے ہیں۔ دُیرُے سوہ س کے سیاس اور ہیم انحطاط کی طون
لے جانے کے بعد یہ انقلاب ہم کو ایک ایسے مقام پرچھپوٹر رہا ہے جہاں ہماری
جمعیت پراگندہ ، ہمارے اخلاق تباہ ، ہماری سوشل لائٹ ہوتی می بمیاریس سے
خاروندار ، اور ہمارے دین واعقاد تک کی بنیادیں متزلزل ہوتی ہیں اور ہم موت
کے کنا دے برکھ ہے ہوئے ہیں ،

روسرے انقلاب کی ابتدا ہورہی ہے جس میں دوقہ سے امکانات ہیں۔ اگریم نے اسی عفلت سے کام لیا جس سے گذشتہ انقلاب کے موقع پر کام لیا سفا ، نوید دو سرا انقلاب بھی اسی سمت میں جائے گا جس میں پہلا انقلاب گیا ہے اسی عفلت سے گاجی اسی سمت میں جائے گا جس میں پہلا انقلاب گیا ہے اور یہ اس نتیج ہی کامیل کر دے گاجی کی طرف ہمیں اسس کا پینٹے والے جار ہا سفا ۔ اور اگریم غیرسلم نظام میکومت کے اندرا بک سلم نظام میکومت دخاہ دوہ میدود بیمایز ہی پر مون قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے توالقلاب اپنا آرخ برل دے گا۔ اور یہ بیں اپنے نظم اجتماعی کو سجے سے مضبعہ طرکر یعنے کا ایک موقع باتھ آمیائے گا ۔

دىم الملطت كانداكب لعانت قائم كوناكسي معبعت اوكسي ميثاق

مارے دہماؤں کو ندم اکھانے سے بہلے جانگورطلب حقائق میں حسب ذیل حقائق کو انجی طرح ہمجد بدناجاہئے ۔

را مسلماؤں کی حیات قومی کو ہر قرار رکھنے کے بے دہ چیز باعل ناگزیہ ہے جس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں رد سلطنت کے اندرایک سلطنت ،

حس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں رد سلطنت کے اندرایک سلطنت ،

مبنا دوں ہو قائم ہے دہ استوار ہی نہیں رہ سکتیں حیب تک کہ خودان کی اپنی جن حیا مت میں کوئی قوت ضابطہ اور ہمیئت حاکمہ موجود نہ ہو۔ ایسی ایک مرکنی کا حیا مت میں کوئی قوت ضابطہ اور ہمیئت حاکمہ موجود نہ ہو۔ ایسی ایک مرکنی کی

واخل ہوکرنہیں کی جاسکتی ۔ کانگریس ایک منظم جماعت ہے ،اور برنظم جماعت میں بیخصوصبت ہوتی ہے کہوہ افراد کو ایسنے دائرہ میں لے کر اپنی فعارت اور ایسنے مخصوص نفسیات کےمطابق دُصال لیتی ہے مسلما از ب میں اگرمضبوط اسلامی کبرکٹر اور طا قوراً جماعی نظم موجرد موزوالبته ره کانگربس کے فریم میں داخل ہوکر اسکے نسبات اوراصول ومقاصد میں نغیر ساکر سکتے ہیں ۔ سکین اس دفنت وہ جن کمزور لیران س مبتلامیں دحن کی تشریح بہلے کی حاج کی ہے ، ان کوسٹے ہوئے منتشرا منداد کی *ورت میں* ان کا اُوہر جانا توصرف ایک ہی نتیجہ پیدا کرسکتا ہے ،اور وہ بیرہے کہ ہمارے مہور ریکا نگرلیبی نفسیات کاغلبہ ہوجائے، وہ اکابرکا نگرلیس کی رہنما ئی مسلم کرے ان سے انٹاروں بہ چلنے لگیں ، اور اسلامی مقاصد سے رئے مساؤل میں ایک رائے عام نیار کرنے سے جرام کا نات ایمی بافی ہیں وہ بھی ہمیں شہر کے مئے ختم ہو مبائیں - ہڑخص حب کرخدانے ویدۂ بدیا عطاکیا ہے ،اس بات کو بآسانی سمجد سکتا ہے کہ نیشنلسٹ "فسم سے مسلمان اگر کا نگریس کے اندر کوئی بڑی توت پیداکرلیں اور مکوست کے اقدار میں انہیں کوئی بڑا صدفی مبائے نب سمبی وہ مسلمالوں کے لئے تعجد مفید نہوں گے، ملکہ غیرسلموں سے تعجید زیادہ ہی نقصا رسان نابت ہوں مے، اس کئے کہوہ ہر معاملہ میں پالسبی اور طربق کار نووہی اختیار كريں گے جرابك غيرسلم كرے كا، مگرابيا كرنے كے لئے ان كوائس سے زاد ہ ازّادی ادر جائت ماصل ہوگی مرابک غیرسلم کوحاصل ہوسکتی ہے،اس کے کہ بہتی سے ان سے نام سلما اف سے سے ہوں گئے ۔ ہ اسلامی جماعت کومنبوط بنانے سے کئے ضوری تداہیر مذکورہ بلا کے ذرفیہ سے ممکن نہیں کوئی فیرسلم میاسی جماعت ، خواہ وہ کتنی ہی فسی این اور وسیح المنزب ہو، ایس کے لئے بخوشی آمادہ نہیں ہوسکتی، نداس کوسجن مباحث کی طاقت سے کسی دستوری قافن میں داخل کوایا جا سکتا ہے ۔ اور بالفرمن اگریہ ہو سمجی جائے تو الینی ایک فیر عمولی چیزجس کی پشت پہکوئی کھا قت ور دائے مام اور منظم قوت موجود نہو جملی سیاست میں نفتی برآب سے زیادہ پا کمارنہیں ہوتی درجینے قت موجود نہو جملی سیاست میں نفتی برآب سے زیادہ پا کمارنہیں ہوتی کی درجینے قت موجود نہو جملی سیاست میں نفتی برآب سے زیادہ پا کمارنہیں ہوتی کہ جم خود ابنے نظام کی فرت اور لینے ناما بی تسخیر سیدہ ادادہ سے اس کو بالفعل کہ جم خود ابنے نظام کی فرت اور لینے ناما بی تسخیر سیدہ دادہ سے اس کو بالفعل فائم کہ دیں اور یہ ایک ایسا حاصل شدہ وافعہ (ACCOM PLISHED FACT) کی خوت واقعہ بن کر ہندورتان کے آیندہ نظام حکومت کا جز بن جائے جس کو کوئی طاقت واقعہ سے غیروا فعہ نہ بنا ہے کہ ب

رہ ، برکام اس طرح انجام نہیں پاسکتاکہ ہم سرورت انقلاب کو اِسی رفتار
پر جلنے دیں اور اس کی کمیل ہونے کے بعد حب ہندوستان میں کمیل طور بہ
ایک غیر سلم نظام حکومت قائم ہوجائے اس وقت سلطنت کے اندر ایجب
سلطنت بنانے کی کوششن کریں ۔ اس چیز کومرف وہی شخص قابل عمل خیال کریا
ہے حب کو عملی سیاست کی ہوائک حجو کر نڈگذری ہو۔ ایک ہوئن مندآومی ترباوئی
تامل بیہ مجمعہ لے گاکہ انقلاب کا رخ صوف ووران انقلاب ہی میں بدلا مباسکت ہے
اور سلطنت کے اندر سلطنت صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے حبر بسلطنت
کی تعمیر کے دوران میں اس کی بنا ڈال دی حبائے ۔ وہ کا کراسے وہ کا کراسی کے منظیم اس مقصد سے لئے ورکار ہے وہ کا کراسی کے منظیم اس مقصد سے لئے ورکار ہے وہ کا کراسی کے منظیم اس مقصد سے لئے ورکار سبے وہ کا کراسی کے منظیم اس مقصد سے لئے ورکار سبے وہ کا کراسی کے منظیم اس مقصد سے لئے ورکار سبے وہ کا کراسی کے منظیم سے کو کھور کے دوران میں اس کی منا ڈال وی حبائے

توجر صرف کرنے کی صورت ہے وہ تشہ بالا جانب ہے کیر مکہ یہی وہ چیزہے جر سم کو غیروں میں جذب ہونے سے لئے تبار کرتی ہے۔

دم ، ہمیں اپنی اجتماعی قرت اننی مضبوط کرنی جا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اُن غداروں اور منافقوں کا استیصال کر سکیں جراپنے دل سے بھیجے ہوئے کور ونفان کی وجہ سے یا ذاتی اغراص کی خاطرا سلامی مفاد کو نفصان بہنجا ہے ہیں ، ونفان کی وجہ سے یا ذاتی اغراص کی خاطرا سلامی مفاد کو نفصان بہنجا ہے ہیں ، دم ، ہمیں اس امر کی کوشسن کرنی جا ہے کہ جمہور مسلمین کی تنیادت کا منصب مذائکرینے کے خلامول کو حاصل ہو سکے ، خہندو کے غلامول کو ، بلکہ ایک ایس جماعت کے ذبحہ بیں آجا ہے جہ ہندوستان کی کامل آزادی کے لئے دو سری ہمسایہ قرموں کے ساعف استرک عمل کرنے پر کھلے دل سے آبادہ ہم ، مگر اسلامی مفاد کوئی حال بیں قربان کرنے ہر آبادہ نہ ہو ، بگر اسلامی مفاد کوئی

را اسلمانوں میں اس فررانحاد خیال اور اتحاد عمل پیدا کردیا جائے کہ وہ ن ماصد کی طرح ہوجائیں۔ اور ایک مرکزی طانت کے اتاروں بہر کرت کوئین ماصد کی طرح ہوجائیں۔ اور ایک مرکزی طانت کے اتاروں بہر کرت کوئین اس وقت مسلمانوں کی جرحالت ہے اس کود کیھتے ہوئے تا کہ بعض لوگ یہ خیال کریں گے۔ کہ ایسا ہونا محال ہے ۔ خود میرے متعدد دوستوں نے کہا کہ تم خیالی بلاؤ کھارہے ہو۔ یہ قیم اس قدر گریکی ہے کاب کوئی اعجازی توت ہی اس کوسنجھالے ہی اس کوسنجھالے ہی اس کوسنجھالے کے کہا کہ موقع ماتی ہو گریکی ہے۔ ہمارے خواص خواہ کتنے ہی بگریکے ہوں کا ایک موقع می آخری موقع باتی ہے۔ ہمارے خواص خواہ کتنے ہی بگریکے ہوں کا مگریم اسے عوام میں ابھی ایمان کی آیک دبی ہوئی جیگاری موج دہے ۔ اور دہی ہمارے کے دور مجھے ، ہم اس سے بہت ہمارے کے دور مجھے ، ہم اس سے بہت

حنائی کو پین نظر کے کہ حب آپ غور کریں مے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گئے اب صون ایک ہی راستہ ابق ہے ، اور وہ بہہے کہ ہم ہندور تان کی آنادی کے گئے جنگ میں نظر کی ہونے ہونے ابنی کم ورلی کو دور کریں ، اور اپنے اندر وہ طاقت میں نظر کی ہونے سے پہلے اپنی کم ورلی کو دور کریں ، اور اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جس سے ہندور تان کی آزادی کے مسابقہ ہی سابقہ ممکن کی آزادی کا حصول میمی ممکن ہو ۔۔۔۔۔ اس فون سے لئے ہم کو اپنی تو تیں جن کاموں پرصوف کرنی جا ہم کو اپنی تو تیں جن کاموں پرصوف کرنی جا ہم کے اپنی تو تیں جن کاموں پرصوف کرنی جا ہم کی ایک میں وہ حسب ذیل ہیں :۔

دا ، مسلمانوں میں وسیع بچایہ پراصول اسلام اور قوانین شریب کالام کھیلایا مارے ، اوران کے اندر کم از کم اننی واقلیت بیدا کر دی مبائے کروہ اسلام کے مدود کو بہجانی لیں اور سیم میں کی سامان ہونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور کن مملی طریقوں کو قبول کرسکتے ہیں اور کن کو فبول نہیں کرسکتے ۔ یہ نشرو تبلیغ صرف نشہروں ہی میں نہیں ہوئی چاہئے عبد وبہات سے مسلمانوں کو شہری کا لانوں سے زیادہ اس کی ضورت ہے ، اور سے ، اور سے ، اور سے دیادہ اس کی ضورت ہے ، اور سے ، اور سے دیادہ اس کی ضورت ہے ، اور سام کی خوالے کی کو سام کی خوالے کی کو سام کی کے دور سام کی خوالے کی کو سام کی

دی علم کی انثاعت سے ساتھ سا تھ مسلمانوں کو عملاً احکام اسلامی کامتبع بننے کی کومشسش کی مہائے ،اور خصوصیت سے ساتھ اُکن ارکان کو مجبرسے استوارکیا مبامے جن پر ہما سے نظام جماعت کی بنیا دفائم ہے ،

رم مسلمانوں کی رائے عام کواس طرح تربب کیا جائے کہ وہ غیراسلامی طرفقوں کے رواج کوروکئے پرمستعد ہوجائیں ،اوران کا اجتماعی ضمیر (CON SCIENCE) احکام اسلامی کے خلاف افراد کی بغاوت کو برواشت سرنام چوڑوں ۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ میں چیزکے استیصال بہ

الزام خود اكى بېرعائد موگا 4

بندُن جوابرلال نهرو، اپنی موج ده پالیسی کوی سبانب نابت کسین کے لئے یہ دلیل بین کستے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلیغ کہ نا اور منالف خیالات لرکھنے والوں کو نبدیل خیال د CONVERSION) پر آما دہ کرنے کی کوشش کرنا ہر مباعت کائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے تو سم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے تو سم کہ محمدی جوابی تبلیغ کائی بہنچ اہے۔ وطن برستی اور اشتراکییت کی تبلیغ ہماری مگاہ میں من دھی کی تبلیغ سے مجبح بھی مختلف نہیں۔ دونوں کا نتیجاکی ہماری مگاہ میں من دھی کی تبلیغ سے مجبح بھی مختلف نہیں۔ وانوں کی مزاحمت ہمارے لئے ناگذیہ ہے۔ اگر آپ اس تصادم کے لئے تیار ہیں، ادر اس کو من دورتان کے متقبل سے لئے مذید سمجھتے ہیں۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی سے بیں۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی سے بیں۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی سے دورتان کے سنتھیل سے لئے مذید کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ان وائی ہے۔ بھی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہیں۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ان وائی ہے۔ بھی ہے تو برائی ہے۔ بھی ہی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہیں۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہی ۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو ان کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہیں۔ تو برائی کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو کی سخت نا وائی ہو کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو کی سخت نا وائی ہے۔ بھی ہو کی سخت نا وائی ہو کی سخت نا

کچید کام لے سکت میں ، بشرطبکہ چند مرومون البسے اکھے کھڑے ہوں جفوص نیت کے ساتھ خداکی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں ،

کو بی شخص پرخیال نه کرے کہ ہم کا تکرلیں سے نصاوم جاہتے ہیں۔ ہرگو نہیں بندونی ہدنے کی حیثیت سے تو ہما رامقصد وہی ہے جرکا نگریس کا ہے۔ اور ہم یر سمجھتے ہیں کہ اس مشترک مقصد سے لئے ہم کو بالآخر کا تمریس ہی سے ساتھ نفاون کرناہے لیکن سرورت ہماس سے صرف اس سے علیحدہ رہا جا ہے ہیں كمسلمان موني كى حيثيت سے اپنے مفاد كا تحفظ كرنے سے كئے مم كوس اخلاقى قرت اور اجتماعی نظم کی صرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم مب سے بہلے ا پنی اِن کم ورلیل کو دور کرنا جاہتے ہیں ۔ اور اس فون کے لئے ہم کو الی ضاور کار ہے جر داحمت اور نصادم سے پاک ہو۔ لیس اگر کا گرلیں ہم سے تعرض کئے بغیر اپناکام مباری دیکھے تو ہمیں اس سے لئے نے کی کوئی صورت نہیں ، ملکم اسس کے برعکس ہماری ہمدر دیاں ،مشنرک ہندوستانی مقاصد کی صدیک ،اس کے ساتدریس کی - البته اگروه بهاری غیرنظم عباعت کو اینفظم میں حبذب کونے کی کوشنسن کہیے گی ،اور براہ راست ہمارے عوام میں ' وطن پریتی'' اور «اشتراکیت "کی تبلیغ شروع کر دے گی اور اس غ**من** سے لئے ہماری **تع**رم ہے اُن منافقوں سے کام لے می جن کی حیثیت ہماری نگاہ میں دوسری م

کے منافقوں ربینی انگریندی اقدارسے ایجنٹوں ، سے میکھی مختلف نہیں،

تواس صورت بین تم كومجوراً اس سے اندا بیسے كا ،اوراس لا اى كاتمام تم

خطبہ خالی نہیں ہوتا ۔ گرآج صورت محسوس ہورہی ہے کہ ایک بار کھریہ آیاست نظروں کے سامنان قوم ان آیات کے سامنے لائی جائیں ، کیونکہ ایسا گمان ہو ناہدے کہ شابدساری مسلمان قوم ان آیات کو تحبول گئی ہے ، د

محملاً بمسلمان اس بات كومانتا اور مانتاه به كمعبيثيت مسلمان بونے كے ہم كو قرآن اورامور رسول ہی کا انباع کہ فام بہنے ۔ اور ہمارے گئے ہدایت اپنی وہجیزوں میں ہے۔سکین سوال یہ ہے کہ یہ داریت حب سے اتباع کا حکم اس قطعیت کے ساتھ نم کو دیا گیا ہے ،آیا اس کا وائرہ صرف طہارت اور استنجاء اور عبا وات اور دباصطلح زا زُرال الدر مذہبی معاملات ہی تک محدود ہے یا متہاری زندگی کے مجوثے اور بہے ، دینی اور ونیوی ، قومی اور ملکی تمام معاملات برحاوی ہے ؟ نبرید بدایت صوف اس زمانہ اور اس مک کے لئے تحقی حسب میں نتران 'ازل ہوُا تھا اور محمَّد صلی اللہ علیہ وکم مبعوث ہوئے شخصے ، با در حقیقت برزمانی و مکانی تیود سے متراہے اور اس میں ہر زملنے اور ہرماک کے مسلمانوں کے لئے ولیں ہی جی ادر صحیح رسمانی موجود ہے مبیی سائے نیروسوبرس بہلے کے عوادی کے لئے تھی ؟ اگر بہلی اِت ہے آب تونعوذ إلى ذران كايمطالبهى غلط ب كرسب رسماك كرميور كرمرف أسى كى پردی کی مبائے، اور نمام ونباکے طریقوں کوندک کدیے صرف اس ایک شخص کے اسوہ کا اتباع کیا مائے جہ ہا سے پاس قرآن لا استفاء اس معورت میں تھ ا تباع کرنے سے سجائے تم کو اپنے ایمان ہی پرنظرانی کرنی بیسے گی ۔ لیکن اگر ابت دوسری ہے، توریکی اجراہے کہ تم وصنوا دعسل کے مسائل میں انکاح اور طلاق کے معاملات میں ، ترکے اور وراثت کے مقدمات میں تواس سے ثیم ہواست

# مناحا من قرآ الرسوة بيول كاناقي

الَّهِ عَوْامًا الْمُوْلَ الْمُحْكَمُونَ بِيرِي كُرُواسِ الْبِينِ كَيَ جَمِنْهَ الْمُطْلِفَ سَّ بِيلِهُ وَلَا اللَّهِ عُوامِنَ قُونِهِ خُلِكِ إِس سَازُلَ كَا كُي ہِ مِعْلَا الْحَلِيمَا الْمِسِ دَالاعِلَاتِ - ا ، جُعُورُكُم دوسرے سربِ تعدل كو بيوى وكر نے لكو -

انبی که دو که اگرتم خداکو دوست دکھتے ہم تدمیری پروی کمدخداتم کو دوست بنالے گا در ترمیس مخش دے گا۔

تہارے گئے بھیناً اللہ کے درسول میں کا اجھانمونہ موجد ہے جوکسی اللہ کی حمت کا امرید وار مورد کا اللہ کی حمت کے آنے کا مرید وارد وزر آخرت کے آنے کی ترقع رکھتا ہو۔ اس کے لئے زلو پیروی

کامیح محدیثروسی ہے!

قُل إِنْ كُنْ نَمُونِجُ بَيْنُونَ اللهُ فَا تَلْبِعُورِيْ بُجُرِبِ كَمُواللهُ وَلَيَفِهُم لَكُمُرِي فَلْوَبُكُمُر - رَال مِلان - ١٠)

لَقَلَ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْدُونَ حَسَنَةً ولِمَنْ كَانَ بَرُحُوا الله وَالْيَوْمَ الْيُؤْمَ وَذَكُمْ الله كَرْبُهُوا - رالاحذاب-٣٠

جودگ قرآن مجید کی الاوت کرتے ہیں ، یا جنہوں نے کھی قرآن بڑھا ہے - ان کی نظر سے اس کتاب پاک میں یہ آیات مزور گذری ہوں گی ۔ بہت موں کوان کے معانی سے جبی وانقیت ہوگی خصوصاً آخری آیت سے نوکوئی وعظاور کوئی اصلاحی

سم سے بھی کہا گیا تھا کرندگی کے سرمعاطے میں تہارے سے ایک عملی نموند موجد ہے .

### ہایت صرف کتاب اللہ وسنت رسوال الدمیں ہے

مسلمالذ كومختلف راستور كى طرث بلاياجار إسد براسته كى طرت بلانے والدن میں بڑے بہے مفدس علمار ہیں ۔ بجے بجے نامور لیڈر میں ۔ بجے بڑے زمان آور خطیب اور ماہرفن انشا برواز میں بہروادی کے سرے بیرالیسے لوگ کھرے ہیں جن کی ازموده کاری سلم، قرمی خدمات نا قابل انکار ، اور سیاسی مهارت و تصبیرت معروف و مشہور ہے۔ ہرسما بڑی قالبیت کے ساتھ اپنے اپنے راسنے کے نشیب وفرازد کھا ر اسے اور دوسرے راستوں کے خدرشات بان کرر اسے میرب مجربہت قابل مدے عمصلمان کی فطرت مہی ہے کہ ایکٹونی متنبیک امنی کتاب اللہ و سُنَّة وسُنول حَتَّا أَقُول - مير سائة شخصيتون كويز لاؤ كوني تنض خواه کننا بهی بشا اً دمی موه عالم وفاضل موه مضه رفزان موه معتم حدیث موه ، ماهرسیاست مو، عمل اور قربانی کا نموز موء اس کی حرمت میرے سراور آنکھوں بد، مگر جربایت وہ رے رہے، اگروہ اس کے اپنے زمن کی پیاوارہے تدمیرے کئے لائق اتباع نہیں ہاں اگروہ کٹاب امتداورسنٹ ربول امتر میں سے کوئی دلیل ایسنے پاس رکھتا ہے تور نشخصی عظمت کی امیزین سے الگ کرکے اس کواور صرب اس کو سلمنے لاؤ۔ اکس س لئے کہ وہی لائق انباع ہے، اسی میں سجی مرابت ہے اور اسی کی بروی میں صلاح ورات ہے۔ اس کے بتائے مدی راستے میں خواہ کننے ہی خدرشات ہوں بھتی ہی درخواریاں

کی طون رجوع کرتے ہو، گرجن مسائل کے مل پیتہاری توم کی نندگی وموت کا مدار ہے، ان میں نہیں دیکھتے کہ فرآن متہ ہی کونسا داستدر کھا ، ہے ، اور محدُصلی المدُعلیہ وللم کی زندگی مس طون متہاری رہنا کئ کرتی ہے ،

ہندوستان میں ہوطن ایک بے مینی نظر اندشتار خیال واشتت ممل ہتی ہے۔ ساری سلمان نوم برایک بریشانی

بچھائی ہوئی ہے مستقبل کا سوال ایک ورشی ہنڈی کی طرح مسلمان کے ساسنے اتن کھوا ہوا ہے اور تقاصلا کرر اہے کہ یا تومیرامعاملہ صاف کرو یا دلیوالہ نکالو یکین

اس قوم کاحال کیاہے ، حس کا مبصر سند اُکھ سا ہے حبلا جاسا ہے اور حس کے ذہن میں جدبات اُرسی ہے کہ رہاہے اور لکھ رہاہے ۔ کوئی مارکس اور سنین کے اُسوے کو

یں جربات اربی ہے بہر ہے، دو عدمہ است میں منت ہمل کر رہا ہے، کوئی اللہ اور مسولینی کی سنت ہمل کر رہا ہے، کوئی

گازهی ادر حوا ہروال کے بیجھے جلامارا ہے، کوئی فراض کی مُیانی فہرست میں ایک

سے نمن کا صافہ کہ رہ ہے ،کسی بہت سنوں اور ملازمنوں کے نی صدی تنامب کا مجبوت موار ہے ،کوئی حرکت اور عمل کا مجاری بنا مُواہے اور ہا بھے بجارے کہہ

و مبول طرار ہے ، دی مدت اردوں ، باسم مردی ہی کی طرف حانے والی گاڑی ہد

سوار سومائر، اس کئے کہ منزل مقصود کوئی نہیں ،حکت ہی نی نفسہ مقصود ہے ۔ بڑن شخص جمجید بدل سکتا ہے ایک نئی تبجر بہزنوم کوٹ نا رہتا ہے ۔ ادر شخص جرمجید مکمد

ہر ن بہان مہانہ ومصرانہ مقالہ لکھ کر نالع کر دیتا ہے۔ ممراس تمام شوروننغب

ادراس بورے سنگاہے میں کسی کو سھی یہ بارانہیں آنا کہ ہمارے باس تران امی می کوئی

ت ب ہے جس نے زندگی سے ہرسکد میں ہماری رہنمائی کاذمہ نے رکھا ہے، اور

کے اثرات پہنچے ہوئے تھے۔ دون ہمسایہ مطنتیں عرب کے مبائل کو اپنی اغرامن کے اثرات پہنچے ہوئے تھے۔ دون ہمسایہ مطنتیں عرب سے مبائل کو اپنی اغرامن کے لئے ایک دور سے سے المناقی تھیں اور اندون عرب میں لینے افرات پھیلادی سقیں متعدو مرتبہ تسطنطنیہ کا قیصر کم کہ کے جھوٹی سی ریاست کے معاملات میں ملاحلت کرچھا کھتا ۔ عربی قدم کو ہر والگ گیرطاقت اپنے تبعنہ میں لانا جا ہتی تھی ہی اس قدم کا والک بنجر رہا مگر قدم بنجر نہ تھی ۔ جہا گھیری سے نئے بہترین سیا ہی اسس سے ذاہم ہو سکتے تھے ،

ان حالات بین حبب نبی صلی الله علیه وسلم معجوث موسے تو آب نے کیا کیا ؟ اگر جبراً ب كوا بينے وطن اور اپني قوم سے نطري محبت تھي، اور آپ سے بڑھ كر حريت لپند كونى نه تنها . مكرآب نے ايك قوم پرست د NATI ONALIST ) يا دملن بريست د PATRIOT ) كى حينيت اختيارة كى الكه ايك عن يدست اور خدا بريت كى حينيت اختیاری -آب کی نگاہ میں مقدم کام یہ دیھا کہ اپنے اہل وطن کی قدت کو محتمع کمسے اجنبى استبلاء كى جرين خاك وطن سے اكھا و معينكيس ملكه بردوسرے كام سے مفام یکفاکہ فی برستوں کا ابک حجفا بائی اور اس سے اندر ایسی طاقت بریدا کردیں کہوہ صرف عرب ہی میں نہیں ملکہ خدروم وابران میں بھی طلم وعدوان سے استیلاد کا خاتم کمہ دے۔ انحصرت کے اہل وطن آب سے بہترین امصاف سے واقف تخصابہا نے وب کی پادستاہی کا تاج آپ سے سامنے پین کیا بھا اس منزط بہرکہ آپ ایسے اس حضے کی توسیع و تنظیم سے باز احبابی ۔ اگر آپ وطن بریست ہونے تو خدست وطن كاس كبر موقع اوركونسا بوسكتا مخارج أب في اس ناج كوم كفكرا وإ، ادر اسی کام میں لگے رہے حس سے بارآ ور مونے کی کم انزیم اس وفٹ کوئی شخص امیدنہ

الرکھنے ہی نفضانات موں آخری الدریہ پا ولقینی کامیابی اسی کے فرلعیسے حاص بہکی

آیے آج اسی نقط انظر سے قرآن اور سیرت مخدصلی الد علیہ وسلم برغور کمیں کہ جاکہ اس وقت کے قومی مسائل میں اس کے اندر کیا ہائیت ہے۔ کمچھ پروانہیں آگر کوئی اس اس کے اندر کیا ہائیت ہے۔ کمچھ پروانہیں آگر کوئی اس بات کو دقیا نوسیت اور دعیت لیندی کم ہر کاک مجول چڑھائے ۔ مالات مبید مہی ، جغرافی محول مختلف مہی ۔ گرجس ہائیت کی طرف ہم دھ برخ کمر سے ہیں ، ہماراایمان ہے کہ وہ ہرز مانے میں صبیر یہ ہے ، ہردور میں وقتی ہے ، اور ہرخ انی احل میں مقامی ہے ، اور ہرخ انی احل میں مقامی ہے ، اور ہرخ انی احل میں مقامی ہے ،

### اجنت مجمّدی کے وقت عرب کی حالت رصنور کا طرز ل

سیس سے پہلے بردکھ ناجا صفے کہ دیول الدصلی الدعلیہ وہلم کی بعثت کے وقت آپ کے وقت آپ کے وطن کی سے اسی حالت کی بھی اوراس حالت بین آپ نے کیا طوز عمل اختیار کی ۔ تاریخ سے ٹابن ہے کہ اس وقت عرب ہرطرف المبیر بلیب شاقتوں عمل اختیار کی ۔ تاریخ سے ٹابن ہے کہ اس وقت عرب ہرطرف المبیر بلیب شاقتوں سے کھا ہو اس اور خود ملک سے اندر ہمسایہ توموں کا المبیر طیخ مفود کر چکا کھا ۔ آپ کی بیدائش سے چند ہی روز پہلے مبتی فوجیں بلغار کہ تی ہوئیں خاص اس سنہ رک پہلے مائٹ کی تھیں جس میں آب پیدا ہوئے ۔ عرب کا سب سے زیادہ نروخی صوب ہی بہتے گئی تھیں جس میں آب پیدا ہوئے ۔ عرب کا سب سے زیادہ نروخی صوب ہین کی بیلے معبشیوں کے اور پھر ابرانیوں کے تسلط میں جاچکا تھا ۔ عرب سے جنوبی اور مشرقی مواصل ایر انہوں کے زیرا تر تھے ۔ واق عرب کا علاقہ نجا کے حدود تک ارانیوں کے ازیرا تر تھے ۔ واق عرب کا علاقہ نجا کے حدود تک ایرانیوں کے ازیرا تر تھے ۔ واق عرب کا علاقہ نجا کے مدود تک ایرانیوں کے انہوں کے تریرا تر تھے ۔ واق عرب کا علاقہ نجا کے مدود تک ایرانیوں کے انہوں کے انہوں کے مدود تک کا میں عقبہ ومعان تک ملکہ نؤک تک سلطنت دوم

اب غدر کیلئے کر حبب و إل نه کمیونله م مخصانه وطن دیمنی تھنی نه اعدا کے وطن سے ساز بازسنا، توسمپر کون سی چیر بھی جس کی بنا پہ آپ نے عرب کی سیاسی شعات اور تمدنی دمعاشی ترقی بداین بهترین قونوں ادرقا بینوں کوصرف کرنے سے انکار كيا المرام سے بہلے خلاكا نام لينے والوں كى ايك طاقتور جمعيت بنانا اور ر مین میں اس کا دبر بہ قائم کہ ناصروری متحصا ، اس کا حباب ایک اور ایک ہی تو ہے اور وہ بہرہے کہ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین وطن برست سے نصب العین سے اِنکل مختلف تھا۔اس نصب العین کی راہ میں اہر کے فنصروكسري اور كهرس الجرحهل والبراهب دولون كيسان سدراه ننهصه المسس نصب العین کوحاصل کمہنے *سے لئے ناگہزیریفا کہ واقعات کی رفتار اور ملک سے* مستقبل ادرائده سے امکانی خدرثات اسب کی طرف سے سے بروا ہو کہ ایک سے حماعت كونظم كراجات جر إعلى كے غلب كوكسى صورت ميں قائم ندرہتے سے۔ اورا بنی طاقت سے زمین میں البی حالت فائم کر دے حس میں خدا بریتانہ تہذیب ان كے ماتھ كيال مجول سكے حَتْفى لا تَلْوَنَ فِنْنَةَ وَمَلَوْنَ الدِّيْنَ كُلَّهُ مِلْهِ وبي نصبب العين ربول الشصلي الشدعليه وسسسلم مسلمان قوم كودس کھے مسلمان فرم ایک قوم ہی اسس بنیاد بربی ہے کہ یفصیب العین اسس کے تمام افزاد کامٹ نزک اور واحد نصب العین ہے۔ اس نصب العین کور سلے میں بیجئے بچھرسلمان فرم کسی قرم کا نام نہیں ہے۔ بہال عرب اور عجم کی كوئى خصدصيت نهيس نيان دمكان كاكوئى سوال نهيس مسلمان أكرمسلمان بعنو برطال میں بی اس کا نصب العین ہے ،

کرسکتا ہے۔ اس دقت آئی کی تمعیت دس بارہ آدمیوں سے زیادہ نہقی ۔ کام ملک میں کرئی تبدید اور کوئی گروہ آئی کا ساتھی نہ سخا بکد سب مخالف اور سخت شخالف تھے۔ ظاہر اسباب سے لیحاظ سے کوئی اندازہ نہیں کی جاسکتا تھا کہ دہ اسسلیم کی میاب ہوگی جس کو آئی اندازہ نہیں کی جاسکتا تھا کہ دہ اسسلیم کا میاب ہوگی جس کو آئی لے کر ایکھے تھے۔ اس بات کا ہروفت امکان تھا کہ واقعہ فیل کی طرح کا کوئی دو سراوا فعہ بھرمین آ آجا ہے اور حجاز تھی کمین اور ارض عنستان کی طرح اجبی تکومت کا غلام بن جائے ۔ گر آئی نے ہرحال میں یہی ضوری تھے اکم پہلے حق برستوں کی حمدیت کوئی میا اور مضبوط کر ایس بہر جسیسی صورت حال مہر اس سے بہرستوں کی معاملہ کریں ، بہر جسیسی صورت حال مہر اس کے مطابق ملکیوں اور عیر ملکیوں سے ساتھ کوئی معاملہ کریں ، ب

اس کی کی وجھی ہ کی آپ "کمیو کیسٹ" سے ہ کی آپ نعوذ باشد اپنے وطن کے دار سے خدار سے ہ کرنے نہیں آپ غیر مکی امپیر لیزم سے ایجنٹ سے بہ ہرگہ نہیں آپ غیر مکی امپیر لیزم سے ایجنٹ سے بہ ہرگہ نہیں آپ خون کو اتنی سر لمبندی عطب کے ناقابل ابکار حقائی گواہ ہیں کہ کسی فرزند وطن نے اپنے وطن کو اتنی سر لمبندی عطب نہیں کی حتنی محتّد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برونت عرب کونسیب ہوئی۔ اور تاریخ بی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ کسی واعی دین نے غیر فرم ہب والوں سے ساستھ است سے مسلم اتنی فیاضی ، اتنی فیاضی ، اتنی فیاضی ، اتنی دوا واری اور اتنی فراخ حوصلگی کا برتاؤ نہیں کیا ۔ بھر پہمی گونیا کو معلوم ہے کہ افتہ کے ربول نے جمبی ہوئیوں کی تقسیم اور من فع کے بڑا سے کا سوال ہی نہیں اٹھٹا یا ۔ آپ نے نہمی کئی زندگی ہیں اس بنیا دیومصالحت کی کہ دیا ست قرایش کے وار الندوہ اور حجگی و سیاسی عہدوں میں مسلما نوں کی آئی میں اس مسئلہ کو مدار صلح فرار دیا کہ بہود کے معاشی ورائل میں مسلما نوں کا اتنا حصتہ ہو ۔ ب

مسكانے والى بى ـ سارى قرآن كوالمحاكر دىكى حباؤ ـ يورى سيرت نبوى يدنظوال لد فیلافت راشدہ سے دورسے اس زانہ تک کی اسلامی ٹاریخ پڑھالہ تم کومعلوم برجائے گاکہ اسلام ی فطرت کیا ہے اور مسلمان قوم کا مزاج کس قسم کا ہے ، جرقوم اس موال برصداديل سيحجكر رسى عدين برسلام مسحة وقت تھی کھڑا ہونا جا ہے یانہیں ہمیا نم توقع رکھتے ہوکہ دہ" بندے ماترم" کاگیت سُنے کے لئے تعظیماً کھری ہوگی ، حس قوم کے ول میں مرسایت سے عقیدت سے بجائے سنت نفرت بنصا ن کئی ہے کی تہیں امیدہے کہ وہ کسی حجبنڈے کو سرحم کاکہ سلامی دے گی ؛ جوفوم نبرہ سوبس تک خلاکے نام بر لمائی مباتی رہی ہے کیا تم مجھنے ہو کہ اب وہ تھارت ما کا سے نام بدیدوانہ وار دوڑنی حلی آئے گی ؟ حس قرم کے دل میں عمل کی گرمی بیدا کرنے والا داعیراب تک محص اعلامے کلمة الله کا دامیر اہے، کیا تمہا را گمان ہے کہ اب معدے اور برن کے مطالبات اسس میں حرارت تحجیو بحیس سے، یا کونسلوں کی نشستاوں اور ملازمتوں سے تناسب کا سوال اس کے تلب ور درج کو گر ما دہے گا ہ حب توم کو عقیبہ سے اور عمل کی وحد بر حمیع کیا تمیا به خال با در این از این این اور معامنی بار تور مین نفشه ہے۔ ہوکرکوئی طاقت در عملی قوم بن حائے گی ہنجیل کی منیادوں پر نظرایت سی عماریں اٹھا والے جرجابیں کہیں ۔ محرحب سی نے قرآن اور سنت سے اسلام سے مزاج کو سمجھا سے وہ بادنی اس برائے فائم کرسکتا ہے کمسلمان قوم کی نطرت حب ک باکل منع نه بورمائے ، وہ بذقران محرکات سے حرمت میں آسکتی ہے اور نہ ان جامعات سے ذراعیہ سے جمع موسکتی ہے۔ غیرمسلم لمانشہہ ان ذرائع سے مجمع ہوجا میں سے اور

مسلمانوں کو سطرح اب ایک دوسری نظراس کتاب داست اور سر رسال کو سطرح اسی سیرت یاگ پر ڈاسٹے ،

ممع كياجاك اسع يرصف جريول الدُصلي الله عليه وسم نے قائم

کیا بختا، اس کی بنیادکسی ما در وطن کی نرزنری ، کسی نسل انسانی کے انتساب کسی
سیاسی و معاشی مفاد کے استواک پر بزیختی ، بلکہ ایک مخصوص عقیدے ادر ایک
مخصوص طرزیمل بہتی ۔ اس کوجر ڈرنے والی طاقت خدا کی مجبت اور بندگی تحقی
نہ کہ اغواص کی محبت اور مائق مقاصد کی بندگی ۔ اس کی طرف توگوں کو بلانے والا
نغرہ ، اذان کا فعرہ تحقائم کہ وطنیت کا نغرہ ۔ اس کے اجزاء کو سمید سے کرایک بندیان
مرصوص بنانے والی جیزاکیب اُن دیجھے خدا کی عبادت تحقی نہ کہ کوئی محسوس مرئی علات
اس کوجرکت میں لانے والی جیز رصائے الہی کی طلب بختی نہ کہ من فع ما تدی کی طلب
اس میں عمل کی گرمی کھیو تھے والی قدت اعلائے کامترا مثری خواہش تحقی نہ کہ نسل و

اس قوم کے نفسیات دُنیاسے نرائے ہیں ۔جوچیزی دو سروں کوجم کرنے والی ہیں ۔جوصدائیں اپنے اندر ودسروں کے ہیں وہ اس قوم کومنتشر کر دینے والی ہیں ۔جوصدائیں اپنے اندر ودسروں کے لئے غیر حمولی کششش رکھتی ہیں وہ اس قوم کے دل میں اٹٹی نفرت پیلا کر دیتی ہیں سے غیر حمولی کششش رکھتی ہیں جو در سرے گر دیدہ ہوتے ہیں یہ ان کے لئے کوئی جذبہ عفیدت لینے اندر نہیں باتے ۔۔۔۔جن چیزوں میں دو سروں کو گر مادینے کی طاقت ہے وہ ان کے دلوں میں اللی سروی پیلا کر دینے کا اندر کھتی ہیں۔۔۔ جرچیزی دوسرول کو میدان عمل سے دور جرچیزی دوسرول کومن بہا کہ جرچیزی دوسرول کومن بہا کہ اس حدور میں دوسرول کومن بہا کہ میں دور میں ان کومیدان عمل سے دور

کے سکتا ہے، مگراس کو طاقتر اور نظم بنانے کے فدائع یہ نہیں ہیں، بگرمچھاور ہیں ۔

مسلم وم مسلم وم سرح بنائی کئی جی جی درسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم وم سیال اللہ صلی اللہ علیہ مسلم وم سیالہ مسلم وم سیالہ مسلم و مسلم وم سیالہ مسلم و مسل

وسلم نے بہنی قدم کن طرفیوں سے بنائی تھی اور اس میں کن زرائے سے وحدت اور قدت عمل بدیدا کی تھی ،

حس وفت آں صرب صلی الله علیه وسلم اپنی دعوت کے کرام مے تھے توساری ونیامیں تنہاآپ ہی ایک مسلم شھے کوئی آب کاسائنی اور ہم خیال نہ تھا۔ ذیوی طاقتوں میں سے کوئی طاقت آب کوحاصل نہنھی ۔ گردومین جولوگ شخصے ان میں خدىرى اورالفرادىين انها درج بېرىنىي مىدىكى تى - ان سى سے كونى كسى كى بات منننے اور اطاعت کرنے برآماوہ نریھا۔ وہ نسل اور نبیلہ کی عصبیت سے سواکسی م عصبیت کانصور بھی نزکر سکتے نتھے ۔ ان کے ذہن ان خیالات اور مغاصد سے کوئی دور کالگاد تھی نہ رکھتے نتھے جن کی نبایغ سے لئے رسول الٹرصلی الٹرعلبہولم انمجے نتھے ۔اس ماحول اور ان حالات میں کون سی طافت تھی حس سے ایک تنها انسان ، بے إرومدرگار اور بے دسیابدانسان نے ان لوگوں کواپنی طون کھینجا؟ كما أنحضرت نے عور كربرال كا والح روائضا كەملى نم كوزمين كى حكومت ولواۇر گا؟ رزن سمے خذانے دلواؤں کا ؟ دسمنوں برفتے اورغلب خشوں گا؟ بیرونی غاصبوں کو نكال إبركمدون كااورعرب كواكب طافتورسلطنت بنا معن كا ؟ تمهارى تسعارت اورصنعت وحرفت كوزنى دولگا ، تمهارے درائل معبیتنت برصاول گا اور مهيس ايك ترتى يا فته اورغالب نوم باكر حميورون كا ؟ ظاهر الساك في المياك في المي

ان میں حرکت بھی ان محرکات سے پہا ہوجائے گی کیونکدان کوج کہ نے اور حرکت ہیں النے والی کوئی اور حرکت ہیں ہے ۔ ان کا مذہب ان کوئند نظر کر النے ور صوف وطن کی خال ہیں ان کو مجتمع کر تی ہے ۔ ان کے معتقدات ان کے دلوں کو مرد کر نے والے ہیں ۔ ان میں حوارت صوف معدسے ہی کی گرمی سے پیدا ہوسکتی ہے ۔ گرمسلمان حب کو خدا میں حرارت صوف معدسے ہی کی گرمی جید کی گئی تھی ، آج تم اس کو ذلب ل کے نام پر جمع کرا گریا تھا اور حب میں ایمان کی گرمی جید کی گئی تھی ، آج تم اس کو ذلب ل فاڈی چیزوں کے نام پر جمع نہیں کر سکتے ، اور ہزاد نے درجہ کی خواہشات سے اس یں حوارت بیدا کر سکتے ہو ۔ اس طرافیہ میں اگر تم کو کا میا بی نصریب بھی ہوسکتی ہے تو مون اس وفت حب ہو کہ تم مسلمان کو فطرت اسلام سے ہڑا دو اور اسے بلندلیوں سے کراکہ بینیوں میں لے آئی ،

 یہی دوجیزی علیہ جنہوں نے ہرطرف سے لوگوں کو کمینیا اور وہ قوم بنادی
حب کا نام سلمان ہے۔ نوع انسانی کے مختف طبقوں اور گروہوں میں سے بن
جن لوگوں کے لئے ان دوجیزوں میں کوئی شسن تھی ، مداس مرکزی طرف کمینی عقی ہے اور اپنی سے سلمان قوم وجو دہیں آئی ۔ دوسرے الفاظ میں اس حقیقت کر لیں ہم صفے کہ اسلامی حمید ن نام ہی اس حمید سے کا کوئی افدریرت محمدی کی شسن سے وجد دہیں آئی ہے ۔ جہاں زندگی سے وہ اصول ادر مقاصد ہونگے جو قرآن نے بین کا جو قرآن نے بین کا اور جہاں طرعمل وہ ہوگاج محمد صلی اللہ علیہ دہام کا حقا، وہ اس مسلمان "میں ، اور جہاں طرعمل وہ ہوگاج محمد صلی اللہ علیہ دہام کا حقا، وہ اس ان لوگوں کے لئے تعلی کوئی شسمائی بنہوں گی وہ ان ان لوگوں کے لئے تعلی کوئی سے من نہوں گی ۔

## مسلمانوں کی قومی تحریجات کے اکام ہونے کی وجبہ

اب برخص بمجد سکتا ہے کہ ہماری فومی تحریجات ہیں بنیادی فقض کون سا
ہے جس کی وجہ سے سلمان کسی نے کہ ہماری فومی کو در فرج نہیں کھنیخ اور ہر
داعی کی آواز بہرے کالوں سے کسنتے ہیں - ان کی فطرت وہ آواز سنا جاہتی ہے
اور وہ طرز عمل دیکھنا جاہتی ہے جس کی شمن نے ان کو ساری کو نیاسے الگ
ایک قوم بنایا سخنا بھرانسوس کہ نہ وہ آواز کسی طرف سے آتی ہے اور نہ وہ طرز
ممل کہیں نظر آتا ہے ۔ بلانے والے ان کو المیسے مقاصد کی طرف بلاتے ہیں جو
ان کی زندگی کے اصلی مقاصد نہیں ہیں ۔ کوئی کہتا ہے کہ علواور تمکن فی الارمن
کی طرف آؤ۔ حالا کہ یہ سلمان کا نفس العین نہیں ہے ملکہ اپنے نصب العین

ت نے نہیں ولایا تخفا بچرکمیا آپ نے امیروں سے مقابلہ می غریدں کی ادر مرما بہ واروں اور زمینداروں کے مقالبہ میں مزووروں اور کاشتکاروں کی حماست کا بیرا ائما المفا ؛ سیرت نبری گواہ ہے کہ برجیز بھی نمقی سمچر کمیا آج نے کوئی سیامی یا تعلیمی ! نمدتنی یامعامثی یا فوجی تحرکب انکھائی تھی اور اس کی طرن لوگوں کو تھینجھے کے لفے نفسیاتی حربوں سے کام لیاستا ؛ واقعات شا بر میں کر ان میں سے مبی کوئی چیز پر تھی بمر فور کیجئے کہ آخروہ کس جیز کی شب ش تھی حب نے عربی اور عمبی ، امیراور غرب ، اقااور فلام سب كوآب كى طرت كلينجا ؟ وُنيام انتى ہے كه رومرف دوجيزي تخيس -ا بہت قرآن کی معلیم ۔ دوتسرے مختصلی اللہ علیہ دلم کی سپرٹ ۔ لوگوں کے سامنے بربيغام بين كياكيا تفاكراكا فتحبث إلا الله وَلا نشار ك به شيئ وَلا تُعَارِ اللهِ مَلْ اللهُ وَلا تُعَارِد الكرب كيابخاكه إنكيعنوا ما أنول إلك كمرون سريك وكا تَذِبُّ عُوامِن دُونِه ا وَلِيَاءً - أَن كُويِ تَعليم مَى مَن كُن مِن كَد إِنَّ مَلَوْتِي وَ فَكُلِي وَ فَكُرِيا يَ وَعَانِيْ یلٹوک سیّا لُعنٰ کَوبُہن ۔ ان کے سامنے پینصب العبین رکھا گسب سخفا کہ الكذين إى مَكَنْهُ مُمْ فِي الْكَرْضِ آفامُ وَالصَّلَاةَ وَالْوَالَّ كُونَ وَآمَوُوْا بِالْمُعَمُ وَمِنِ وَنَهُوَاعَنِ الْمُنْكُورِ بِهِرْسِ شَمْ نِهِ الْهُوْدُ كُورِ بِهِرْسِ شَمْ نِهِ الْهُودُ وعوت منى اس كامال بيخاكه كان خُلفته المقل في - وه جر محيد كها مقارب س بیلے اورسب سے بلمع کرخواس بھل کرکے وکھا اسخا۔ وہ نضیالت اخلاق اور اوتمل مسالح کامحبمه بخفا ،اوراس کی زندگی میں لاست بازی اور داست روی کے موا اور المجدنه تخفاه

اس نظیم کے بیسے بیسے اصول بیتھے ،-

ا جِماعت کے تمام افراد کم از کم دین کے جربرسے دانف ہوں اکر دہ کفواسلام میں تمیز کرکے اسلام کے طریقہ بہضبوطی کے ساتھ قائم رہ کیس ہ

۲- اجتماعی عبادات کے ذریعہ سے افراد میں اخمیت، مسادات اور تعادن کی اسیرٹ بیدا کی جائے ...

مو-جماعت کے تمدن ومعاشرت میں ایسے امتیانی ضائف اور مدود مقور کئے جائی جن سے وہ دوسری قومول میں خلط ملط منہ موسکیں اور باطنی دظاہری دونول میں تندیت کے حیثیت و سے ایک الگ قوم بنے رہیں۔ اسی لئے قشیم بالا جانب کی منتی کے حیثیت و سے ایک الگ قوم بنے رہیں۔ اسی لئے قشیم بالا جانب کی منتی کے

داعلائے کلمۃ اللہ کے کمہ اللہ کہ اس کی بے فومنا نہ صدوجہ کاطبعی نتیجہ ہے۔ کرئی ان کو وطن رہتی کی موت بلا اسے ، حالا کہ اسی چیز کو تھیوٹر کہ دہ محتمطی اللہ وسلم کے گو مجمع ہوئے تھے۔ کوئی ان کو نہا ہیں اونے درجہ کے اُڈی فوائد کی طوت بلا اسے ، حالا نکہ مسلمان کی نگاہ میں ان کی حینیت متاع غور سے زیادہ نہیں ۔ بجر جراوگ مسلمان کی نگاہ میں ان کی حینیت متاع غور سے زیادہ نہیں ۔ بجر جراوگ مسلماندں کی دہنمائی سے لئے استھتے ہیں ان کی زندگی میں محتمد رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ادفی مصلک نک نظر نہیں آئی ۔ کہیں مکمل فرنگیبت ہے۔ کہیں جبور اور عماسوں میں سیاہ ول ادر کہیں نہرواور گانہ جس کے ہیں ۔ زبان سے وعظاد وعمل مرکار ایں ۔ ظاہر میں ضاعت ہیں ۔ فران اور اغراض نفسانی کی بندگیاں جمہور سلمین وین اور باطن میں خیانتیں ، غدار ایل اور اغراض نفسانی کی بندگیاں جمہور سلمین بندی بڑی بڑی امید بن نے کہ برنی سے وک لڑے ہیں ۔ مگر مقاصد کی بندیاں ورغمل کی خلیاں و کھیے کہ ان سے ول لڑے ہیں ۔ مگر مقاصد کی بندیاں ورغمل کی خلیاں و کھیے کہ ان سے ول لڑے ہیں ۔ مگر مقاصد کی بندیاں ورغمل کی خلیاں و کھیے کہ ان سے ول لڑے میات ہیں ۔ مگر مقاصد کی بندیاں ورغمل کی خلیاں و کھیے کہ ان سے ول لڑے میات ہیں ، مار مقاصد کی بندیاں ورغمل کی خلیاں و کھیے کہ ان سے ول لڑے میات ہیں ، وہ

خیریدایک دوسری داستان ہے۔ اب رسول الله صلی الله وسلم کے طریق سنظیم بر غور کیجئے کہ سلمان قوم کی نظیم اگر ہوسکتی ہے تواسی طریق بر ہوسکتی ہے ، اسلامی الله علیہ دسلم نے اسلامی اسلامی طبیع کے اصول حمیدت اس دُصنگ پر بنائی تھی کہ بہلے تو آئی نے النسائی کروہ میں سے صرف ان لوگوں کو جبجانٹ لیاجن کی فطرت میں ایک خالف کی طرف کھیجنے کی صلات میں ایک خالی کی طرف کھیجنے کی صلات منظی بہونعلیم و تربیت ہے بہترین ذرائع سے کام لے کران میں سے ایک ایک فرد کی اصلاح فرمائی ، اس کے دل میں زندگی کا ایک بلندم قصد رہنا ا

برفائده مرنظر رکھاگیا تھا کہ توسیع ، PANSION کے کھے رائد ہم کام ، CONSOLIDATION کے معنار سے اس کئے یہ نظام مجماعت مبتنا ہیں بائن ان ہی ضبوط ہوتا جالا گیا ، ہمانتک کہ حب ایک معند بہ جاعت اس طراق پُنظم ہو گئی تو معاتنی طاقت سے ساعد اللی کہ دُنیا کی حب ایک معند بہ جاعت اس طراق پُنظم ہو گئی تو معاتنی طاقت سے ساعد اللی کے جبوئی سی ابتدائی ہے میں ابتدائی ہے میں ابتدائی ہے میں ابتدائی ہے میں اس کی جبوئی میں ابتدائی سے ترکی ترق ہجر غیر معمولی شان ورتوکت کے سائھ اس سے ظہور کو کیسے بینے انداز میں باین کی گئی ہے جہوئی میں اس کی علی سے قور کھی ہے انداز میں باین کی گئی ہے جہوئی میں اس کی علی سے قور کھی ہے گئی ہے جہوئی میں اس کی علی سے قور کھی ہے گئی ہے جہوئی میں اس کی علی سے قور کھی ہے گئی ہے جہوئی ہے گئی ہے گئی ہے جہوئی ہے گئی ہے جہوئی ہے گئی ہے گئی ہے جہوئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے جہوئی ہے گئی ہے گئ

راىتىرىمانعىن كى كى 🚓

مه - تمام اجتماعی ماحل به امر والمعروف ونهی عن المنکر حجبا یا سب تاکیمبامت کے دائرہ میں کوئی انحراف اور کوئی بغاوت واد بر ایسکے ۔ سرکری کا ببہلا شرطا ہر ہوئے ہی اس کا استیصال کر دیا جائے ، اور منافقین سے ساتھ غلطنت اور شدت کا ایسا برظاؤ مرکہ یا تورہ جا میں سے ساتھ کا میں بائر رہی نوکوئی فتنہ ندائے شاسکیں ج

۵۔ لبدی سلمان قیم ایک آئجین ہم، اور مسلمان مرواور عررت کو مجروا سلامی حق کی بنا براس کی رکنیت کامسا ویا ندنز برحاصل ہم ۔۔۔۔ ایسے تمام انتسا بات اورامتیا زات کومٹا دیاجا کے جوسلم اورسلم میں تفراق کرتے ہوں ۔ ہر فروسلم کو قومی معاملات میں صہ بینے اور دائے دینے کا لوراح حاصل ہو، حتیٰ کہ اگر ایک غلام بھی کسی کو امان ویدے تو وہ لبدی توم کی طون سے الحان ہم ،

ہ جباعت سے تمام افراد ابک نصب العبن برہ تعدیم اور اس سے گئے جد
وجہداور قربائی کرنے کا جذبہ ان میں موج دیو ۔۔۔ ایک گروہ حون سی فعد بالحجین
کی خدمت کے لئے وفف رہے اور لفنہ افراد حمباعت ابنی معاش کے لئے
مبدوجہدکر نے کے ساتھ ساتھ پہلے گروہ کی مجمکن طرفقیہ سے مدد کرتے رہیں
اور مجبوعی طور پر بوری حمباعت اور اس کے ہر پر فرد کے دل میں بی خیال ببی ایکو اس کی زندگی کا اصل مقعد روزی کمانا نہیں طبحہ اسی ایک نصب العین کی خدمت کو آب منظیم کے بی اصول تھے جن سے وہ زبر درست جماعت پیدا ہوئی جود بجھتے
دیکھیے آدہی دُنیا بہ جہاگئی ۔۔۔ اس طرفی تعلیم کی رفتار ابتدا میں بہت کر سے تھی ،
دیجھتے آدہی دُنیا بہ جہاگئی ۔۔۔ اس طرفی تعلیم کی رفتار ابتدا میں بہت کمست تھی ،
حیالی کہ بہدہ برس تک وہ جن دسین کھروں سے زیادہ افراد کو ابنے دائرہ میں بہت کمست تھی ،
حیالی کہ بہدہ برس تک وہ جن دسین کھروں سے زیادہ افراد کو ابنے دائرہ میں بنائلی گراس میں

کوکھی خونٹ کیا حا اسے ۔ انسان کا تعلق خود ایسنے نفس سے ، ایسنے ابنائے افرع سے ، اپنے گردومین کی ساری ونیاسے ،ایک الگ چیزہے ، اوراس کا تعلق البینے معبد دسسے ایک دوسری چیز ہے ،ان دوانوں کے درمیان کو تی ربط نہیں ہے يدما لمبيت كاتصور يخنا اوراس كى منيا وركسى انسانى ننهذىب وتدن كى عارت قائم من ہوسکتی تھی - تہذیب وتمدن سے معنی انسان کی پوسی زندگی سے ہیں ۔اور ج چیزانسان کی زندگی کامحن ایک منهم بهد، اس بدندیدی زندگی کی مهارت، ظاہرہے کہ کسی طرح فائم نہیں ہو کتی ۔ یہی وجہہے کہ دُنیا میں ہر حکبہ مذہب اور تہذیب وتمدن ہمیننہ ابک دوسرے سے الگ سے ۔ ان دولوں نے ایک دورسے بیکھوڑا یا بہت اند صنور ڈاکا، مگریہ انداش قسم کا سمتا جرمختلف اور تعناد چیزوں کے کمیا ہونے سے مترتب ہوتا ہے ۔ اسی لئے یہ اٹرکہیں بھی مفید نظر نهيس أنا - مذمب ف تهذب وتندن برحب اثر والانواس مي رس زين مأدي علائق سے نفرت ، لذات دنبيي سے كرابت ، عالم اساب سے بي علقي، انسانی نعلقات میں انفرادیت ، تنا فراور تعصب کے مناصر داخل کر دیہے ۔ یہ ا شرکسی معنی میں کمبی نتر فی میرور مزمتها ملکه ونیوی نزر فی کی راه میں انسان کے ملے ا یک سنگ گراں تھا۔ دوسری طرف تہذیب وتمدن نے حس کی بنیا در اس مأدين اورخواستات نفس سے انباع بدقائم متى ، مذمب بہدب معبى اندوالا، اس کوگندہ کر دیا ۔ اس نے مذمب میں نفس بریستی کی ساری سیاستیں واحسل کرویں ،ادراس سے سمبیشر بہ فائدہ اعظمانے کی کوشسن کی کہراس گندی سے گندی اور بزندسے برتر چیز کوجیے نفس حاصل کرنا جاہیے ، مذہبی تقدس کا مام مہ

## اسلام الماضع تهذيب كي تنيين

دین و دُنیا کی علیجہ کی کام اہاتھ مواور اسکا ڈائیل ری فری سیامیں نبب کام اہی نضور

تعتود کرمناکدایک علی و فطی تصور پیش کریں ، اور مروف پین ہی درکریں بلکہ
اسی کی اساس پر تہذیب و تندن کا ایک مکمل نظام قائم کر کے اور کامیابی کے
ساتھ جلا کر دکھادیں ۔ آپ نے بتایا کہ مذہب نطعاً بے معنی ہے اگروہ انسان کی
زندگی کامحن ایک شعبہ یاضمیہ ہے ۔ الیسی چیز کو دین و مذہب کے نام سے مردم
کرنائی خلط ہے ۔ خیقت میں دین وہ ہے جرزندگی کا ایک جائم ہیں بلکہ تمام
زندگی ہو۔ زندگی کی دورج اور اس کی قدت محرکہ ہم ۔ فنم وشعور اور فکر و نظر ہو۔
میجے و خلط میں امتیاز کرنے والی کسوٹی ہو ۔ زندگی کے ہمیدان میں ہر تورم بیہ
ماہ دامت اور راہ کم کے درمیان فرق کر کے دکھا کے ، راہ کم سے بچائے، راہ
ماہ دامت بہاستقامت اور بین قدمی کی طاقت بختے ، اور زندگی کے اِس فاتنائی مفرقیں ، جروزیا سے لے کرآخرت بک سلس جلاجا دیا ہے ، ادان کو ہرمر صلے
سے کامیا بی و معاوت کے رائھ گذار دے ، ا

اسی مذرب کانام اسلام ہے۔ بہ زندگی کامنمیمہ بننے سے سے بہیں ایہ ، ملکہ اس سے آنے کامقصد ہی فدت ہوجا ناہے اگر اس کوسی بُرا نے جا ہی تصور کے تعت ایک ضمیمہ زندگی فرار واجائے۔ یہ بس قدر خدا اورا نسان سے بحث کرا ہے ، اوراسی قدر انسان اور انسان اور درا دی سے بھی کرتا ہے ، اوراسی قدر انسان اور درا دی مقت کا کائن ت کے تعلق سے بھی ۔ اس سے آئے کا اصل مقصد انسان کواسی حقیقت کائن ت کے تعلق سے بھی ۔ اس سے آئے کا اصل مقصد انسان کواسی حقیقت و سے آگاہ کرنا ہے کہ تعلقات کے یہ نتیجے الگ اور ایک وور سے سے مختف و برگان نہیں ہیں ، بلکہ ایک مجموعہ سے مرفیط اور مرب اجزا ہیں اوران کی بھی ترکیب بھی برانسان کی فلاح کا مدار ہے ۔ انسان اور کائن ت کا تعلق درست نہیں ہو سکتا، بھی برانسان کی فلاح کا مدار ہے ۔ انسان اور کائن ت کا تعلق درست نہیں ہو سکتا،

پہنا دیا مبلے ، تاکہ نہ خووا پنا ضمیر طامت کرہے نہ کوئی دو سرا اس کے خلاف کم جھدکہ سکے۔ اسی چیز کا اثریب کہ معنی خام ہے کہ معنی کہ مذہبی دائرے کے ابیے طریقے طقے میں جن کو مذہبی دائرے کے ابہرخوان خام ہب کے بیرو بھی براضلاتی سے نعبیر کرنے پر مجبور میں .:

مذرب اور تہذیب کے اس نعامل سے فطع نظر کرکے ویکیما ماکے ندیر حققت باسکل منایاں نظراتی ہے کہ ونیا میں ہرگہ تہذیب وندن کی عارت خیوی اور غیراضلاتی دیواروں ریڈائم ہوئی ہے ۔.

مخاصلی الندعلیہ وسلم جس غرمن کے لئے بھیجے گئے وہ اس کے سوانم چھے رہنی کہ مذہب کے اس جابی

مذربب كااسلامي تصور

قائم کرتا ہے ، اور ایک شخص کامسلمان ہوناہی اس امر کی کا نی ضمانت ہے کہ وہ ان تمام حقق فی کو اپرے انصاف سے ساتھ ادا کرے گا، بغیراس سے کہ طلم کی راہ سے ایک حق کو دو رہے حق یہ قربان کرے ،

سبهریهی طرفی فکر اور نظری حیات انسان کی زندگی کا ایک بلنداخلانی نصر البین اور انگری کا ایک بلنداخلانی نصر البین اور ایک با کا معی دجهد که اور ایک با کا معنی دجهد که خواه وه کسی مبدان میں ہو، ایسے راستوں بهر دالنا جا سا ہے جو ہرطرف سے سی ایک مرکز کی طرف راجع ہوں .

بیمرسائی فیملکن چیزہے۔ اس کے لعاظ سے ہرشنے کی قدر (YALUE)
معین کی مباتی ہے ۔ اسی معیار پر ہرشنے کو پرکھا جاتا ہے ۔ ج شئے مقصد کے
صول میں مردگار ہوتی ہے اسے اختیار کر ریا جاتا ہے ، اور ج شئے مقدار ہوتی ہے
اسے دو کر دیا جاتا ہے ۔ فرد کی وزرگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاطات سے کیہ
مباعث کی وزرگی کے بیمے سے بیٹ معاطات تک یہ معیار کیساں کا دفواہے۔
وہ اس کا بھی فیصلہ کر ایے سٹی فی کواکل وظرب میں ، بیاس میں، طہارت
معاطہ میں کن صورود کو ملحوظ رکھنا چلہئے قاکہ وہ مرکز مقصود کی طون جانے والی رہی کے ہر
دہ برخائم رہے ، اور ٹیڑھے دامتوں پر نرٹیجائے ، اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ انجابی
دامی میں افراد کے انہی روا بطرکن اصولوں پر مزنب کئے جائیں جن سے معائز ہے کہ انجابی
زندگی میں افراد کے انہی روا بطرکن اصولوں پر مزنب کئے جائیں جن سے معائز ہے ہوئی

اسلام ایک خاص طبق کلہ (ATTITUOE OF MIND) اور فوری ذنرگی کے متعلق ایک خاص طبق کلہ نظر میں معلقہ نظر دع کا استہ اسی طرق کلہ اور اسی نظری زندگی سے بچہروہ ایک خاص طرف مل ہے جس کا داستہ اسی طرق کلہ اور اسی نظری زندگی سے متعیدن ہوتا ہے ۔ اس طرف کلہ اور طرز عمل سے جرسی شدت حاصل ہوتی ہے وہی مندہ اسلام ہے ، وہی تہذری اسلامی ہے ، اور وہی تندن اسلامی ہے ۔ پہل مذہب اور تہذریب و تندن الگ الگ بھیزی نہیں ہیں ملکہ رسب ل کراکہ مجموعہ بناتے ہیں ۔ وہی ایک طرق کلہ اور نظری جیزی نہیں ہیں ملکہ رسب ل کراکہ مجموعہ بناتے ہیں ۔ وہی ایک طرق کلہ اور نظری جیزی نہیں ہی مذہب ل کراکہ محموعہ بناتے ہیں ۔ وہی ایک طرق کلہ اور نظری جیزی نہیں یہ خود اس سے اپنے فنس سے کیا حقوق ہیں ؟ میں باب سے ، بیوی سجوں سے ، عزیوں اور قرابت واروں سے ، بیوی سجوں اور معاظم والوں سے ، بیوی سے ، میری سے ، عزیوں اور قرابت واروں سے ، بیوی کہا گئات کی ہرجیز واروں سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز ور اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے ، حتی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے کے ، وختی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت سے کہا کہا توازن اور عدل کے ، وختی کہا گئات کی ہرجیز اور ہوت کے کہا گئات کی ہرکی کے ، وختی کہا گئات کی ہرجیز کی کہا گئات کی ہرجیز کی کہا گئات کی کہا گئات کی ہرجیز کی کہا گئات کی کہا گئات کی ہر جوز کی کہا گئات کی کھا گئات کی کہا گئی کی کہا گئات کی کو کہا گئات کی کہا گئی کہا گئی کی کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئات کی کہا گئی کی کہا گئی کی کہا گئی کے کہا گئی کہا گئی کی کہا گئی کے کہا گئ

کے پرزوں کی طرح اس ملے جوڑا گیا ہے کہ ان کی حرکت اور تعامل سیسے ایک ہی جوڑ میں مذرب كى ونياب بيرايك انقلابي تصور بهقاء اور حالميت كي مريس بين الم د اعزل کی گرفت میں بنصور تعبی ابدی طرح مذام کا ۔ آج دُنیا علم وقل کے اعتبار سے حجیٹی صدی عبیسوی کے مفالبہ میں کس فار آگے بڑے کی ہیے ، مگر آج بھی اتنی قدا يرستى اور تاركيب خيالى موجر وسيح كرلويب كى تنهرو أفاق يونمورستيوں كے اعلى ساعلى ورم كى تعليم يلئے ہوئے لوگ عبى اس انقلاب أنكير تصور كے اور اک سے اسى طرح عاجز میں حس طرح قدیم ما میت سے اُن رہے اور کودن لوگ سے۔ ہزاروں برس سے مذہب کا جو غلط نصور وراثت میں منتقل ہوتا جیلا آر با ہے ، اس کی گرفت دما عنوں براتھی تک مصنبوط حمی ہوئی ہے عقلی نتقیداور ملمی تفین کی بہترین نربیت ہے ہیں اس کے بندنہیں کھلنے ۔خانقاہم ی اورمسجدوں کے "تاریک مجروں میں رہنے والے اگر مذہبیت سے معنی گوشٹر، لن میں مبھی کر الدا للہ کرنے کے تحبیب اور دینداری کوعبادات کے دائرے میں محدود خیال کریں نوحائے منعجب نہیں ، کہ وہ نوہیں ہی 'رتا ریک خیال " سابل عوام اگر مذرب کوبلیے اور لعزیے اور گلئے کے سوالات میں محدود محصین نوبیھی مقام حیرت نہیں کہ وہ نوہیں ہی مال -مگریہ ہمارے ہروردگان نور علم کو کم باہو اکدان کے دما عوں سے بھی قدامت بیتی کی ظلمت دور نهبیں ہوتی ؟ رہ بھی مذہب اسلام کو انہی معنوں میں ایک مذہب سمحصة بين حن مين أيك غيرسلم إبنة فدم جابلي تضور كتعب سمجعناب . فهم وادراك كے اس فصور کی وجہ سے کا نوں کے

کاتھی فعید کہ کہ تاہے کہ زمین واسمان کی جن تو توں پر انسان کو ور سرس حاصل ہو اور جوچیزی اس کے لئے مستخر کی جائیں ،اور کن طریقوں سے استعال کرے تاکہ وہ اس کے مقصد کی خادم بن جائیں ،اور کن طریقوں سے احبتاب کرے تاکہ وہ اس کی کامیابی میں مانغ نہ ہوں -اس کا تھی فیصلہ کرتا ہے کہ اسلامی جاعت کے لوگوں کو غیراسلامی جماعتوں کے ساتھ دوستی میں ،اور دشمنی میں ،جنگ میں اور صلح میں ،افردشمنی میں ،جنگ میں اور صلح میں ،افرزشمنی میں اور اختلاف مقاصد میں ، منلبہ کی حالت میں اور معلوبی کے دور میں ،علوم وفنون کے اکمستاب میں ،اور تہذری و تمدن کے لین دیں میں وہ ابینے مقصد کی راہ سے بیٹھنے نہایئی بلکہ جہاں تک ممکن موبی نوعی نوعی انسان میں وہ ابینے مقصد کی دار سے بیٹھنے نہایئی بلکہ جہاں تک ممکن موبی نوعی نوعی انسان میں وہ ابینے مقصد کی خدمت لے لیس جو اصل فطرت کے استار سے ان کا میمی ولیساہی مقصد کی خدمت لے لیس جو اصل فطرت کے استار سے ان کا میمی ولیساہی مقصد کے مقصد کی خدمت لے لیس جو اصل فطرت کے استار سے ان کا میمی ولیساہی مقصد کے مقصد کی خدمت لے لیس جو اصل فطرت کے استار سے ان کا میمی ولیساہی مقصد کے حدمی بیسیا کہ بیروان اسلام کا ہے ، ب

غرص وہ ایک ہی نقطۂ نظر ہے جرسجد سے کے کہ بازار اور میدان کار زار

ایک، طریق عبادت سے کے کہ ریڈ اور ہوائی جہاز کے طریق استعمال تک بشل و وضوا ورطہارت واستنجا ہے جنوی مسائل سے لے کر اجتماعیات، معاشیات، سیاسیا اور بین الاقدامی نعلقات کے بندے سے بڑے مسائل تک، مکتب کی ابتدائی تعلیم سے لے کر آثار فطرت کے انتہائی مشاہرات اور قوابین طبعی کی بلند ترین محتیقات تک زندگی کی تمام مساعی اور فکر وقیل کے تمام شعبوں کو ایک وحدت بناتا ہے حس کے اجزادمیں ایک مقصدی ترتبیب اور ایک ارادی لابطہ ہے، اور ان سب کو اکیشین اجزادمیں ایک مقصدی ترتبیب اور ایک ارادی لابطہ ہے، اور ان سب کو اکیشین

رہے دنیوی معاطلات، توان ہیں دین کو دخل دینے کی کوئی مزورت نہیں جب طرح و نیا کے دولرے لوگ ان کوانجام دیتے ہیں، اسی طرح سلمانوں کوجی انجام دینا چاہئے ہو ایک نمیسرے صاحب کا ارشاد ہے کہ اپنے خدم بی متد نی اور لمسانی حقق ن کے لئے مسلمانوں کو بلا شہر ایک مشترک نظام کی صورت کی ہے، مگر سیاسی اور معسانی افزامن کے لئے ان کو الگ جماعت بندی کی صورت نہیں ۔ ان معاطلات میں افزامن کے لئے ان کو الگ جماعت بندی کی صورت نہیں ۔ ان معاطلات میں مسلم اور غیر سلم کی تفریق بائل غیر حقیقی اور مصنوعی ہے ۔ پہال سلمانوں کے ختلف طبقوں کو اپنے اپنے اپنی اغزامن کے لیاظ سے ان مجاعتوں میں شامل طبقوں کو اپنے جم غیر فر بہی اصولوں پر سیاسی و معاشی مسائل کو می کرنے کی حبد و جہد ہو جہد ہو جانا میا ہے جو غیر فر بہی اصولوں پر سیاسی و معاشی مسائل کو می کرنے کی حبد و جہد

ایک اورصاحب جمیسلم قوم سے تن مردہ میں جان ڈالنے سے لئے المحصے ہیں ان کاخیال بہہ کہ اصل جیزا بھان بامندا وراعتقا دیوم آخرا ورا تباع کتاب دسنت نہیں ہے ، ملکہ عناصری تسخیرا ور قوانین طبعی کی دریا فت ، اور نظم وضبط کی طاقت سے ان عناصر مسخ ہو د توانین معلوم کر استعمال کرنا ہے تاکہ نتیجہ میں علوا ور تمکن فی الار صنعال کرنا ہے تاکہ نتیجہ میں علوا ور تمکن فی الارص صاصل ہو۔ برصاحب مادی تری کو مقصو د بالذات قرار ویتے ہیں ، اس لئے جو وسائل اس ترتی میں مدد گار ہوں وہی ان کے نز دیک اصلی اسمیت رکھتے ہیں ۔ باقی رہا وہ ذہن جو علم و عقل کی تذمین کام کرتا ہے ، اور جو اپنے طراقی فکر وزادیہ فظرکے لیا ظریب و متدن کے استعمال کا مقصد اور تہذیب و متدن کے استعمال کا مقصد اور تہذیب و متدن کے ارتقاء کا دامتہ، اور تمکن فی الارص کا مدعام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی الارص کا مدعام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی الارمن کا مدعام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی الارمن کا مدعام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی الارمن کا مدعام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی الارمن کا مدعام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی المی میں کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی الارمن کا معام تعین کرتا ہے ، مورہ ان کی نگاہ میں کو فی المی کا میں کرتا ہے ، میں ہو، یا جرمنی ، یا اطالادی ، المی سیست نہیں رکھتا ہے۔ وہ و دمن میا معی حالی فی ذبہن ہو، یا جرمنی ، یا اطالادی ، المی سیست نہیں رکھتا ہے۔

تعلیم افته طبعه کاایک بناصد ناصون خود خلط روس برجل را به میکه و نباکے سائے اسلام اوراس کی تهذیب و تدن کی نبایت خلط نمائندگی کرر با به سیام حمیاعت کے اصلی مسائل جن کے حل براس کی حیات و ممات کا ملاسید ، سرے سے ان نوگول کی سمجھ یہ میں نہیں آئے ، اور مینمنی فیر شعلق مسائل کو اصلی مسائل محبد کر عبیب بیس میں نہیں آئے ، اور کی مشین کر رہے ہیں ہ

یر مذہب کا برا نامحدود تصور سی ہے جمختلف شکلوں میں ظہور کرر السبے ، کوئی صاحب فرواتے ہیں کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں ، بچٹر سلمان -اور یہ كہنے وفت ان كے ذہن میں مذہب كانیصور موناسے كراسلام حغرا فی تفسیم فیول كريمكيّا ہے : تركى اسلام ، ايركى اسلام ، معرى اسلام ، مہندوستانی اسلام ، اور كير پنجآنی ، بنگانی ، وکنی ا ور مرزآسی اسلام الگ الگ ہوسکنے ہیں۔ ہوگہ مسلمان ایسے ابنے مقامی حالات کے لحاظ سے ایک الگ طربی فکر اختبار کرسکتا ہے ، نندگی سما ا کے حداگا نانقطۂ نظراورنصب العین قبول کرسکتا ہے، ان تمام سیاسی ،معاشی اوراجتماعی نظاموں میں جذب ہوسکتا ہے جبختلف نوموں نے مختلف اصوبوں بربہ قامم کئے ہیں، اور بھی جھی وہ مسلمان رہ سکتا ہے ، اس لئے کہ اسلام ایک مذہبی ا صمبہ ہے جو دنیوی زندگی کے ہر وُصنگ اور ہرطر لفیے ساتھ حسباں ہوسکتا ہے ، ا یک دوسرے ساحب فرمانے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور ڈنیا کے معاملات میں واضح امتیاز کرنامیا ہٹے ۔ دبن کا تعلق ان معاملات سے ہے جوانسان اور خدا کے درمیان ہیں ، لینی اعتقادات اور عبادات - ان کی حد تک مسلمان اپنی الگ راه برجل سکتے ہیں ، اور کوئی ان کو اس راہ سے مزمنا ناجا ہتا ہے ، مزمنا سکتا ہے۔

اگریدایگ اعیم طرح سمجد لیس کرمسلم سے کہتے ہیں ادر حفیقی معنی میں اسلامی مماعت کا اطلان کس گروہ بہتو تا ہے، تو ان کی تمام غلط فہمیاں دور سوسکتی ہیں۔ قالزنی حیثیت سے ہروہ شخص مسلم "سے جو کلمئر طبیبر کا زبانی ا قرار کرے اور صرور بات دین کامنکریز مور سکین اس معنی میں بوشخص مسلم سے اُسکی میزیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ وائرہ اسلام میں داخل سے ،سم اس کو کا فرنہیں كهرسكت ، ناوه حقق وينفسه الكاركرسكتي بين جرمجروا فذار اسلام عداس كو مسلم سوسائٹی میں حاصل ہوتے ہیں ۔ یہ اصل اسلام نہیں ہے ملکہ اسلام کی معرصہ میں داخل ہونے کا پیوانہ ہے ۔ اصل املام برہے کہ تمہارا ذمین اسلام کے مانیجے سی طصل مبائے - ممہاراطراقی فکروہی موجو قرآن کا ہے ۔۔۔ زندگی اور اس کے تمام معاملات برتہاری نظروہی ہوجو قرآن کی نظرہے ۔۔۔ تماث یا رکی فدریں (VALUES) اسی معبارے مطابق معین کروجر قرآن نے اختیا رکیا - مہارا الفرادی واجتماعی نصب العین وہی ہوجہ فرآن نے ببین كياب --- تمايني نندگي كے برتعبرس مختلف طرفقوں كوم وركراك طرفقير اسى معبار انتخاب كى بنا بدانتخاب كروجه قرآن اورطراق محمّلهى كى دايت سية مكو

اگر تہاں نے دہن کو بیجیزایی نہیں کرتی ،اور تہارے نفسیات ، قرآئی نفسیات کے سانچے ہیں ڈھلنا فبول نہیں کہتے ، تو کوئی تم کو وائر وُ اسلام میں آنے یا سہنے پر مجبور نہیں کہتا عقل اور راست بازی کا اقتصاء بہدے کہ تم کو اس وائرے سے باہر اپنے سے مناسب مجمد الماش کرنی جا ہے ۔ لیکن اگر تہا وا دہن اس جیز کو قبول باہر اپنے سے مناسب مجمد الماش کرنی جا ہے ۔ لیکن اگر تہا وا دہن اس جیز کو قبول

یافاروقی وخالدی ، ان کواس سے کوئی بحث نہیں ۔ ان سے نزد کی پیس کیاں در اسلامی ذمن ہیں ، کیو کہ ان سب کوئی ان سے اس کے ان کو ایک ہی نظراً آ ہے ، این علوا ور شکن نی الارض ۔ ان کی نگاہ میں جس کو '' زمین کی ورائٹ '' حامل ہے وہی دوصالح '' ہے آگر جبدوہ ابراسٹیم کے مقابد میں نمرود ہی کمیوں نہ ہو۔ جوغالب اور بالا درست ہے وہی دومون '' ہے آگر جبدوہ ابراسٹیم کے مقابد میں مقابد میں بت بریست دومی فوالول بالا درست ہے وہی دومون '' ہے آگر جبدوہ میں کے مقابد میں بت بریست دومی فوالول بی کمیوں نہ ہو ہ

ایک برطاگدوه جرسلمانوں کے قومی حقق کی حفاظت کے بیے انتخاب اسلام اوراس کی تہذریب کی حفاظت صرف اس چیزی نام ہے کہ ان کے مذرب اور در برس لا "کی حفاظت کا اظمینان دلا دیا جائے ، ان کی زبان کہ کوا پیغے رسم الحظ سمیت ایک سرکاری زبان سلیم کدریا جائے ، اور جن توگول کی شخصیت براسلام کا بیبل نگا ہو اور دن انہی کومسلمانوں کی نمائندگی کا جی حال ہو ۔ انتخابی اواروں اور سرکاری طلاز منوں میں متناسب نمائندگی ان کے نزد کی سب سے بیلی الام وقت کی نہ ہوگا حب تک خودمسلمان نمائندوں کی مسائل میں کوئی تصفیہ اس وفت تک نہ ہوگا حب تک خودمسلمان نمائندوں کی فالبرا لپرا مسائل میں کوئی تصفیہ اس وفت تک نہ ہوگا حب تک خودمسلمان نمائندوں کی فالبرا لپرا مسائل میں کوئی تصفیہ اس وفت تک نہ ہوگا حب تک خودمسلمان نمائندوں کی فالب اکثریت اس کونوبل مذکرے توان کے نزد کی گو بااسلامی حقوق کا لپرا لپرا مفظ موگا ۔ :

و کھیا آپ نے اِسکلیں کس فدر مختلف ہیں ، گر حقیقت ان سبیں ایک ہے ۔ یہرب مختلف مظا ہر ہیں اس می جائی تصور مذرب سے جواسلا می تصور میں مذرب سے خلاف مرز مانہ میں فت نئی شکلوں سے ساتھ لبغاوت کرتار ہے ، ۔

ائب خواد ہندورتانی ہوں باتک یا مصری ،اگرآپ سلمان ہیں تو یہی اسکیم اپنی اسی برٹ کے ساتھ آپ کو اسی برٹ کے ساتھ آپ کو اختصار کرنی پڑے گی اور سراس اسکیم کوروکر دینا پڑے گا جو اپنی اربرٹ اور اپنے اس کے خلاف ہو ، ب

بہاں آب مذہبی اور دنیوی شعبوں کو ایک دوسے سے الگ کمہی نہیں سکنے اسلام کی نگاہ میں وزیرا اورآ خرت دولوں ایک ہی سسل زندگی کے دومرصلے ہیں۔ بہلا مرملہ عی ڈمل کا ہے اور دور رام حلہ نتائج کا ۔۔ آپ زندگی کے بہلے مرملہ میں ونیا کو حسب طرح ترمیں گے ، دورسرسے مرحلہ میں رکیبے ہی نتائج ظاہر پول گے ۔۔ارلام کامقصد آب کے ذہن اور آپ کے مل کو اس طرح تبارکر تا ہے کہ زندگی کے اس ابتدائی مطلے میں آب دُنباکوسی طریقیہ سے بڑیں حس سے دوسرے مرحلہ میں مجیح نتا شج ماصل سهر بیس بهان گپرری دنیوی زندگی مذہبی زندگی ہے، اور اس میں اعتقادات و عبادات <u>سے لے</u> کرتمدن ومعا نثرت اور *ریار*ت ومعبشت سے صول وٹ وع تک ہرچیزاکیمعنوی اورمفصدی رلط *کے رائقہ مرابط ہے*۔ اگر آپ اپنے ریاسی دمعانی معاملات كواسلام كت عريزكر ده اسكيم كي باليسي اوراسكيم كي مطابق منظم رابيت ہیں نو بیجنوی از زاد ہے جو آخر کا رکلی از زاد زمینتهی ہوتاہے ۔ اس کے عنی رہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کا تجزیر کر می معتقدات اسلامی تعلیمات کا تجزیر کر معتقدات دین اورعبادات دینی کوتبول کرتے ہیں ، گراس نظام زندگی کوترک کر دستے ہیں حس کی عمارت انہی معتقدان اورانہی عبادات کی بنیاد را مطائی گئی ہے۔ اول تو تیریجزیہ ہی اسلام كى رُوسي غلط ب اوركوني مسلمان جرحتيقت مين اسلام برايمان ركهنا بواس كا الاده نهين كرسكاكيوركم برافت في مين ويعض أليكتاب وتكفي ون ببغض كا کرنا ہے ، اور تم اپنے نفسیات کو قرآنی نفسیات کے ساتھ متحد کر لینے ہو، قومچر زندگی کے کسی معاملہ میں بھی تنہا داراستدائس داستہ الگ نہیں ہوسکتا جسے دستہ آن سبیل المومنین کہتا ہے ،

اسلامی ذہن یا فرآنی زہن ۔۔ کرحقیقت میں ایک ہی چیز ہیں ۔۔۔ عبس نظریز زنرگی کے خت چنداعقا دات پرائیان لا تاہے، چندعبادات مجدید کراہے جند سنعائد رجمعام اصطلاح میں مذہبی شعائر یکے ماتے میں ، اختیار کراہے تھیک اسی نظریہ کے تحت وہ کھانے کی چیزوں میں ، پہننے سے سامان میں ، با کی وضعوں میں ،معائنرت کے طریقوں میں ہجارتی میں دین میں ،معاشی بندو ہ میں، سیاست سے اصواوں میں ، تمدن وتہذیب کے مختلف مظاہر میں ، مادی وسأكل اور توانين طبيعي كے علم كواستعمال كرنے سے مختلف طريقوں ميں ، لعجن کوردکتا ہے اور تعبل کر اختیار کرتا ہے۔ بہاں جب کہ نقط دِ نظر ایک ہے، طرق نگراکی ہے،نصب العین ایک ہے، ترک واختیار کامعیار ایک ہے،اس للے زندگی نبرکرنے کے طریقے ، تعی وجہد کے راستے ، معاملات ونیا کی انجام دہی کے اصول الگ نہیں ہوسکتے ۔ جمز کیا ن میں ممل کی شکلیں مختلف ہوسکتی ہیں ، ا حکام کی تعبیوں اور فروعات براصولوں کے انطباق میں تھوڑا بہت خلاف ہوسکتا ہے ، ابک ہی ذہن کی کار نروائی مختلف مظاہرا ختبار کرسکتی ہے لیکن یا خلاف عواص کا اختلات ہے ۔ جر ہری اختلاف برگر نہیں ہے جس مبار پراسلام میں زندگی کی لیوری اسکیم مرتب کی گئی ہے، اور اس سے تمام شعبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مرابط کیا گیا ہے، وہ سی قسم کا اختلاف قبول نہیں کہتی۔

فدانین طبیعی کے ملم اور ان سے استفارہ کرنے ہی کے نتائج ہیں ، مگر زمین وآسمان کا فرن ہے دونوں گروہوں کے مقاصداور نقطر نظرمیں ۔ آب نتائج کے ظاہری اور نہا سطی تما ل کود کھیتے ہیں ، مگران کے درمیان جرردی واخلانی تعبد \_ اتجدا منترین ہے اس کو نہیں ویکھتے ، ونیا برستوں کی ترنی اور ان کا تمکن ، اس تسخیر عناصر اوراسنعال اسباب کانتیجر سے حس کی ترمیں زندگی کا حیوانی نصب العین کام کر رہا ہے۔ سخلاف اس کے قرآن حس علوا در مکن فی الارض کا وعدہ کرنا ہے، وہ جبی اگر میہ تسخیرعناصرادراستعمال اسباب ہی سے حاصل ہوسکتا ہے، مگر اس کی ترمیں زندگی كالمند نرين اخلاقي وروحاني نصب العين مونا جاسئي عب كانتخف مونهين كتاجب تك كهابمان بالمتدادراعتقا دلوم أخر لورى طرح مستحكم نرسو، الدحب نك كه زندگي کی ساری حدوجهداس آسی فریم کے اندرکسی ہوئی ناموحب کی گرفت کومضبوط کمنے کے لئے معوم وصلوٰۃ اور مج وزکوٰۃ کو آپ پر فرمن کیا گیا ہے ۔۔۔ وہی سامکانی ملام' جن کوآب الا مولوی کے غلط مذہب "کی ایجاد فرار دیتے ہیں ، مسلمالذل كي فومي حقوق كوهمجين ادران كے تحفظ كيم عطر ليقي معلوم كرنے میں جونلطی کی جارہی ہے اس کی ترمین تھی وہی جبن کار فروا ہے جس سے مغاہر آپ ا دیدد کید بیک بین - اجتماعی زندگی کی بوری اسکیم اگر غیراسلامی منیادوں برمرتب معبائے نوحس جيز كواكب" مذرب "كهنة بين ادر جيك پرسل لا " فزار ديت بين اس كاپني صل بير بانى رەمانا، اورآپ كى زان كايىنے رسم الخط كەرائىدىمغونلارىز كېچەرىھىيى مفيدىزمېرى، س الے کاس غبراسلامی مجموعہ میں یہ بے جراسلامی احبراکسی طرح کھی نہایں مے اور رفتذرنتذا پنی حکیم مجبور شنے جلے حامکیں گے سجبران اجذار کی حفاظت جنگا نگروں سے التقرمیں مصداق ہے۔ بھیراگر آپ نے بیٹر بہر کہ وائر واسلام میں رہنے کاعوم کیا بھی توآپ اس وائر ہے میں نہا ہوں کے بہونکہ نظام زندگی سے بیتعلق ہونے کے اس وائر سے بین نداوہ مدت تک بذرہ سکیس کے بہونکہ نظام زندگی سے بیتعلق ہونے کے لیدمعتقدات دین اور مباوات دین سب بے عنی ہوجاتے ہیں۔ ان کامقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔ اور غیر اسلامی اصول حیات برائیان کا نے سے بعد اس قرآن برائیان قائم ہی نہیں روسکتا جو قدم بران اصول صیات کی کذریب کرتا ہے۔ و

بخلاف اس کے آگرآپ اس اسکیم کے مطابق اپنی سیاسی اور معاشی نندگی کے معاملات کومنظم کرنا جا ہتے ہیں جو اسلام نے تبحرینہ کی ہے تو آپ کو الگ بارٹریں میں منقسم ہونے کی کوئی صنورت نہیں - ایک ہی بارٹی ۔۔۔ جذب اللہ اس ماموں کے لئے کانی ہے ، کیونکہ یہاں سرا ہید دارا ور مز دور ، زمین دارا ور کان ترا کانتگار ، رامی اور دویت کے مفادیس تنازع نہیں ہے ، بلکہ ان کے درمیان موات کانتگار ، رامی اور دویت کے مفادیس تنازع نہیں ہے ، بلکہ ان کے درمیان موات اور استراکی میں بیا کہ نے کی کوشعن کر ہیں ، جن مطابق ابنی قرم کے ختلف طبقات میں ہم آئی بیا کہ نے کی کوشعن کر ہیں ، جن کے باس یہ امول موجد دنہیں ہیں ، وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات دھ معای کی کوشعن کر ہیں ، جن کے باس یہ امول موجد دنہیں ہیں ، وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات دھ معای کی کوشعن کر دیں ، جن کے باس یہ امول موجد دنہیں ہیں ، وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات دھ معای کی کوشعن کر دیں ہیں کر دتے ہیں تو آپ کیوں ان کے چھیے جائیں ،

اسی طرع اگدآپ ماُدّی نرتی چاہتے ہیں ، علوا ور تمکن نی الارص چاہتے ہیں تو اسلام خدداس باب میں آپ کی مدد کر تاہے ۔ مگر وہ چاہتا ہے کرآپ سندو نی و نمروری علوا درا براہمی وموروی علومیں امتیا ذکریں ۔ ایک تمکن وہ ہے جرم اپان اورانتھستان کوحاصل ہے ، اور ایک وہ تختاج صحائب کرام اور قرون او کی کے سلمانوں نے حاصل کیا بختا ، نمکن دولون ہیں ، اور دولون تسخیر میناصر، استعمال اسباب اور قرائین نکا وطلاق وورائت کوجیے کہ وہ برٹس گورکنٹ کے مانحت ہیں، برستور محفظہ و ایمائے۔ اگر سلمانوں کی تدیم اربوم ومادات کوجیسی کہ وہ اس وقت پائی جاتی ہیں، ایک اصل سٹی ٹک پڑلنے نیز کات الا ۱۹۶۶ کی حیثیت سے زیم و رہنے دیا جائے تولب مسلمانوں کا قومی سند جل کو اوران کے بعد سلمانوں کو اپنے قومی سنقبل کی طوف سے مطمئن ہو جانا چاہئے ۔ اگر چر آزادی اور تحفظ کے یواعلانا سے می سرا سرمان فقائر ہیں، جبیا کہ مئیں اپنے ایک دوسے اور کمئیں ہے ایک ووسے سے اور کو اپنے ایک دوسے منامین میں خوصد کو گرفیس کی تحریوں سے اور کو گلگر میں کے نشخہ اسلامیات کے شائع کہ دوسے نامین سے ٹابٹ کردن کا آنا ہم اگر ان کو خلوص و نریک نبیتی پر بھی محمول کیا جائے ، نرب ہمی تیم جھنا انتہاد رجر کی کم فہی پر والات کو خلوص و نریک نبیتی پر بھی محمول کیا جائے ۔ نرب ہمی تیم جھنا انتہاد رجر کی کم فہی پر والات کے دان اعلانات سے ہمازا تو می مسئلہ مل ہوجانا ہے ۔ وجھنے قت الیسی جیزوں پر احمی سے کہ بی نامیر کرسکے ہمارے سیاسی و ذرب ی رہنہاؤں نے پر داز فائن کر کیا ہے کہ وہ انہی سیم جھنے ہی نہیں کرمسلمانوں کا اصل قدی مسئلہ ہے کی یا ج

اگرجیئیں اپنے پھیلے معنا بین ہیں اس مسلم الوں کا اس فومی مسلم مسلم مسلم کانی تنظی کر حکا ہوں ہمین بہاں ایک مزیر کھی کوٹ سن کروں کا کراس کونہایت واضح صورت میں بین کروں تا کریے زمانہ کا مادہ جو حبلاء اور علماء سب کے دماعوں ٹیسلط ہوتا جار ہا ہے ،کسی طرح اُ ترہے اُور عالوں

كاراب مل وعقدابن أوجهات كوام مكر كرحل كى طرف منعطف كربي .٠.

اوبرئیں بنا جکا ہول کراسال م اس قسم کاکوئی مذیب نہیں ہے جردیا کی زندگی سے
الگ جبد معتقدات اور جبد مذہبی مراسم انسان کو دیتا ہوتا کہ وہ آخرت کی زندگی مین جات
کے لئے سٹرفیک میں سے طور در کام آئیں ۔ ملکہ وہ ورضیقت ایک جامع تہذیب و تدن ہے

آب دینا جاہتے ہیں وہ آگر محسن اصطلاحی و قالونی مسلمان ہوں نو وہ ان کی حفاظت ہیں اتنی کی کرسکیں سے جانبی کے خلاف ہے ہیں ۔ ایسے سلمان آگر اسلامی امولوں کے خلاف ہے ہیں ۔ ایسے سلمان آگر اسلامی المولوں کے خلاف ہے ہیں ۔ ایسے سلمان اگر بیت سے جبی کوئی فیصلہ کریں تو وہ اسلامی جماعت سے لئے اتناہی فعضان دہ ہوگا جننا غیر سلموں کاکوئی فصیلہ ہورسکتا ہے ۔ ا

سالمیت کابی نصور ہے میں کے نعت کا گریس نے این سنیادی فنق" - Funda MENTAL RIGHTS)والاربزوليوش مرنب كياب، اوراسي نصور مالميت كيخت ابني سجندروالی تفریبیں بنیرن جوا ہرلال نہرونے فرا باہے ک<sup>ور</sup> کاٹکرلیس سے م*ذہبی ع*فیبہ اور مذہبی روایات میں نطععاً دخل نہیں دیسے تی . . . . کانگریس کومذرب میں ملاخلت کی کولی صرورت نہیں اور نہوہ ابساکرے گی ۔ کانگرلسی مندوستان سے مذاسب کی آزادی امام کور كى تېذىپ كى آزادى، ندرن كى زادى اورزان كى آزادى كى مامى كى تى تېرى بالمىت كا یمی نصور ہے بی سے تعین سلمانول کا ایک گروہ اس قسم سے اعلانات کو کانی سمجھنا ہے کہ مسلمالوں کوسٹورہ دیتا ہے کہ ایسے اعلانات ہر وہ طمئن ہو کرمیٹھیے جائیں - کانگریسی رسینما تعہ خرغيرسلم بي اوروه مذرب كے صرف التى نضور يسے وافف بيں جرانهيں ورانت میں ملاہے، گمیسلمانوں کے سابھ رمین کے سابھے بقیمتی سے مذہبی رسہا تھی بننر کب ہونے حاتے ہیں ، اس سلسلہ میں حس اوا قفیت کا نبوت دے سہے ہیں وه صدور حرافسورناک ہے۔ بیر حضرات اس غلط نہی میں مبتلامیں کہ اگرار مذم ب بعنی معتقدات دین اور مذہبی اعمال میں، مداخلت نہ ہو، اگرمسلمالڈں سمیع ٹینل لا" لینی

له حمعیت علما می مندکے واحد نریم بان الجمعیۃ "مورخر۲۲ بنغبان بھی میں برنقریہ مدر کا گریس کا اعلان متی "کے زیمِنوان شائع مہدئی ہے ۔ ب پی ہارا اس نفضان کی ملائی کرسکیں جوانگرینی اقت الدسے ہماری قدریت اور ہماری میں ہم اس نفضان کی ملائی کرسکیں جوانگرینی اقت الدسے ہماری قدریت اور ہماری نہذر بہنچاہے ، ہمیں اتنی طاقت حاصل ہوکہ ہم اپنے نظام نعلیم کوخود اپنی ضور وابت کے مطابق بنا سکیس ، اور ہمیں مکومت میں اتن اقت دار حاصل ہوکہ ہم اپنے تعدنی، معافر آ اور معاشی مسائل کوخود اپنے اصولوں کے مطابق حل کرسکیں اور اپنے اجتماعی نظام کو بھرسے اسلامی بنیادوں بہر مزب کریس ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے پنے بھرسے اسلامی بنیادوں بہر مزب کریس ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے پنے دفعد سے اسلامی بنیادوں بہر مزب کریس ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے پنے دفعد سے اسلامی بنیادوں بہر مزب کریس ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے پنے دفعد سے اسلامی بنیادوں بہر مزب کریس ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے پنے دفعد سے اسلامی بنیادوں بہر مزب کریس ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے ب جرونیاکومزینۃ الآخرۃ وآخرت کے صبتی ہم جرکوا ورانسان کو زمین میں خلیف البی قلرد کمیے؛

زندگی کے بھرہ معاملات کی ظیم کہ اسے ، الکہ انسان اس و نیا میں صبح برتا وکر ہے ، اوراس کے نتیجیں آخرت کی کامیا ہی سے بمکنا رہے ۔ اس غوض کے لئے اسلام نے مسلما لال کو ایک مکم ل نتیجیں آخرت کی کامیا ہی سے بمکنا رہے ۔ اس غوض کے لئے اسلام نے مسلما لال کو ایک مکم فی منابطہ ندگی ویا ہے جروو سر سے منوا بعد زندگی ، مثلاً کمیوزوم ، فائٹرم کم پیٹر فرم اور میں پر بلازم اور میں پر بلازم اور اور ان کو ملوم واواب میں ، اخلی وی ندان کو ملوم واواب واطوار میں ، تدن و معاشرت میں ، معیشت و مباست میں ، فون زندگی کے برخیسے میں معین طابقہ کی کو در کرک اور لعمن کو اختیار کرنے کی ہاری کرتا ہے ۔ اس منا بعلہ کی اساس ایک خاص طابق کو رونہ میں منابطہ کی اساس ایک خاص طابق کو رونہ میں میں ہوئی تعدم اس میں ہوئی تعدم اور ہوں کی میٹ کی ہوئی قدر میں دو تھ میں ، اور جس کے داخل سے زندگی میں مسلمان اپنا داستہ دو در وں کے برمتھیں ہوئی واستوں سے انگ انتخاب کرتا ہے ، جس کی و برمتھیں ہوئی واستوں سے انگ انتخاب کرتا ہے ، جس کہ انتخاب کرتا ہے ، جس کرتا ہے ۔ اس منابطہ کو استوں سے انگ انتخاب کرتا ہے ، جس کروں سے انتخاب کرتا ہے ، جس کے انتخاب کرتا ہے ، جس کے داستوں سے انگ انتخاب کرتا ہے ، جس کران ہے ، جس کے درمی کو کرنے کا مستوں سے انگ انتخاب کرتا ہے ، جس کے درمی کو کرنے کو استوں سے انگ انتخاب کرتا ہے ، جس کے درمی کے درمی کے درمی کے داستوں سے انگ کے انتخاب کرتا ہے ، جس کے درمی کو کو کامی کرتا ہے ۔ درمی کے در

ہزنہذیب کی طرح اس نہذیب کے بقا داور فروغ کا انتصار تھی دوج پروں پہ ہے ۔۔

ایک برد سلمالذ کا نظام تعلیم ایسا ہوجران کے دل ود لمغ میں اسلام کے طرق کار منتقات مقصد حیات کو میں اسلام کے مثنیت مقصد حیات کو میں طور پر برپریت کر دے ،اور ان کو اس قابل بنائے کہ وہ سلان کی جثنیت سے دکھیں ، اور اسلام سے بنائے ہوئے معیار کمیطابق دندگی سے ہردور لیے ہوائی طستے کا انتخاب کریں ، ،

ووت کے برکہ برنظام نہذیب اپنی میم صورت میں مملاً قائم مورا جنما می زندگی میل س کے اصول مملاً نافذ ہوں ، اوراکی ایسااساہی احول بن جائے جس میں سلمان خور مجدوا سلای

ئِس كى تىپىيكى مىمسلمان يمى امائيس - اس طرح يتحركب بماست قومى مقامد كے بالكل خلاف وافع بوتى ب اور اس مع سائقه نزكيب بون كيمعني برين كهم این قرمیت اوراین تهذیب کونسیت و نابود کرنے میں خود حصد لیں ۔ وہ اپنے برویگیزا كى طاقت سے بہخیال تھیلا رہے ہیں کہ جولوگ ان كى اس تنحر كيب سے انتلاث كمتے ہيں وہ الممرينى اقتدار كے حامى ہيں ، ٹوڈى اور ساماج بريست ہيں ۔ سكين یرا کیب نربردست معبل و فریب ہے جس کو دن کی روشنی میں نروع رما حار ا ہے۔ دراصل سب سے بھاٹوری اورسام اج بریت ندوہ ہے جونجات وطن سے لئے ابیہ طریقے اختیار کرتا ہے جن سے وطن کی لہ آبادی کسی طرح انفاق نہیں کرسکتی ۔ اپنی اس حمانت سے وہ خود انگریزی اقترار کے تبام دیقاء میں مرد دینا ہے ، اور پھراس حمانت کاالزام ان لوگوں بررکھنا ہے جرنجات وطن سے لئے سرفرونٹی کمنے برنرار بين ، مرابني قوميت اورايني قومي تهذب كونناكر في بدنطرةً تيارنهس بوسكة . و. مئیں ایک مشتقل سلسلزمعنیا مین اس موضوع برلکھے رہا ہوں کہ بیر حرکیب وطن بینی کن طریفغوں بیصلائی حاربی ہے اور سلمالوں کے نئے مسلمان رہنے ہوئے اس کے سانھا شنراک عمل کر ناکس درجہ مہلک ہے ۔ حرصزات "ترجمان القرآن کے خەيدارنېې بىي،انېيى بېسىلەعىفەرىپ ئىالىنىكل مى ل جائےگا ج

~~~(\*)~~~~~

میں بورے وطن کی آزاری نہیں کہرسکتے حس میں وطن کی ایمسلمان آبادی کویرآزادی ماصل نہ ہو۔ نہم کسی ابسی حکومت کو وطنی حکومت سمجھ سکتے ہیں جس میں وطن کے آٹھ كرور مسلمانون كوبرات دارحاصل ما بو - اور مرمين كسى السي جنگ آزادى سے كوئى ویسی ہوکتی ہے جس کے ذراعیہ سے ہم اپنے مشنرک وطنی نصب العبین ربعیٰ حربیت و استقلال وطن كرا كفرا كفر الخدارية إس قومي نصب العبين كوحاصل مرسكة مول الم یہ قوم بربتی " کی تحرکیے جس کے نوت اس وفت ازادی وطن سے نام برجنگ کی حاربی ہے درخیفت ہم کو لینے اس فومی مفصد کی تصیل میں مدونہیں دیتی ، ملکس کے بیکس اُن نقصانات کوحد کمال پر پہنچانا جاہتی ہے جہم کو انگرینہ ی افتدار سے پنھے بیں ۔ در بر مورس کس ایس غیر توم کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ہماری قوم میں جہانت ،افلاس ،اخلانی انحطاط ، اجتماعی منظمی ،تندنی بے راه روی ، اورزہنریا بالای سے انحراف کی جنبی خرابیاں پیا ہوئی ہیں انہیں دورکرنے میں ہماری مدوکرناتو درکنارہ وہ توان سے اٹ فائر داکھا ناجا ہتی ہے ،اور ہماری ان اندرونی خرابیوں ہی کواپسنے الے کامیابی کافرائی محمتی ہے ۔ ایک طرف اس تحریب کے علمبردارا پنا بجدا زوراس بات برصرف کررہے ہیں کہ مہور سمین کے داول سے اسلامی قومیت کاغیل ہی مٹ جائے اور وہ اپنی نومیت سے رہنتہ سے کٹ کرمعاشی طبقوں میں مفسم موجائیں اورائس میں روٹیوں براٹر نا نٹروع کر دیں ۔ دوسری طوف ان لوگول ہے باس نہذیب وتمدن اور تنظیم جات کے خورا پنے نظرات ہیں جراسلام کے اصواف ا سے انکل مختلف میں ،اور وہسلمانوں کی اجتماعی مزاحمت سے بے خوف ہو کریہ چ<u>اہتے ہیں کر</u>تمام ہندورتان کی اجتماعی زندگی کو اپنی نظر پایٹ سے تحت مزب کریں

## شبهات اور حوابات

بئی نے اپنے گذشتہ مضابین میں تی الامکان بربیا و کو وضح کرنے کی کوشسش کی ہے لئی نے اپنے گذشتہ مضابین میں تی الامکان بربیا و کو داس کے ان مضابین کو د کم بھر کرمختلف اسحاب نے منعد د شبہات کا ظہا کہ ایسے جن سمجھے اندازہ ہوا کہ ایسی آفسیح مقاصد میں بہت مجھے کمی روگئی ہے۔ ذبل میں جب دائم شبہات کوخود معنرضین کے ابیت الفاظ میں نقل کرکے رفع کرنے کی کوشسس کی میں جب دائم سے کہ میرے جوابات سے بہت سی غلط نہمیاں دور سوجائیں گی ج

کافہم انہیں کیسے نصب ہوگا ، نہذیب اسلامی کی اسپر کے کورہ کیونکر کھی کیں گے ؟

ایس بڑم کے فرقہ والان فنصبات سے قطع نظر کہ بینے کے بدیمی یہ ایک حقیقت ہے

کواسلامیت اور بہندور تانیت کے بس توان و توافی بیپلم ہندور تانی قرم کی زندگی کا

مدار ہے وہ اس قرم کی اپنی طاقت اور ہو ٹر طاقت کے بغیر بنہ قائم ہوسکتا ہے ، نہ قائم

رہ سکتا ہے ۔ کیاآپ اس کوسلیم کرتے ہیں ؟ اگر نہیں تو وہ وہ وار تاویوں! گر

تسلیم ہے تریہ فرط کے کہ آیا چینیقت آپ کی نگاہ میں نبیادی ایمیت رکھتی ہے ، یا اسے

آپ الیسی چیز جمعے ہیں کہ مامس ہو تو بہت خوب، اور نہ حامس ہو تو کھی ہو وانہیں ،

اس کے بغیری آگے برصے جبلو ؟

اس کے بغیری آگے برصے جبلو ؟

مہ۔ حس طاقت سے اس پالیسی کوموٹراور کامیاب بنایا جاسکتاہے ،میرسے
نزدیب وہ سلمالان میں موجر دنہیں ہے بکہ اس کے بیکس چندالیبی کروریاں جربی وہ کی وجرسے وہ ہندورتان کے ریاسی ارتقاء کی رفتار پرکوئی اٹر نہیں ڈال سکتے۔
اس لئے میں کہتا ہوں کہ تمام دوسرے کاموں سے پہلے بہیں ان کرورلیوں کورورکر نا
چاہئے اوراینے اندر کم سے کم اتنی طاقت پیلاکرلینی جاہئے کہ ہم اس ملک کے ائدہ نطا کا محکومت کی شکیل میں مسلمان ہونے کی مینیت سے اپنا اثر استعمال کرسکیں ۔ اس کے لینے جائی دائل دہ ہونا وونوں ہمارسے لئے مکیساں دہائی بی سے لینے بی میان کے کس حصہ سے آپ کو اختلاف ہے جو کیا آپ کا رہنال ہے کہ سلمالوں میں وہ کم دوریاں موجود نہیں ہیں جنہیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سلمالوں میں وہ کم دوریاں موجود نہیں ہیں جنہیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو کیا تھا ہر کیا ہے جو کیا تھا ہر کیا ہو گئے ہوں کہ ان کم دورلیوں سے وہ نتائج برپاینیں ہوگئے میک خطور میں نے ظاہر کیا۔ یا آ ب کی دائے یہ ہے کہ ہیں دئت وطن یا وک بینے میں کوان کم دورلیوں سے وہ نتائج برپاینہیں ہوگئے میں کوان کی دورلیوں سے وہ نتائج برپاینہیں ہوگئے ہوں کا خطور میں نے ظاہر کیا۔ یا آ رہ کی دائے یہ ہے کہ ہیں دئت کی بین کوئی یا وکت بینے میں کوئی یا وکت بین کی دائے یہ ہوئی یا وکت بین کوئی یا وکت بینے کہ ہیں دئی کی دائے یہ ہے کہ ہیں دئی بین کے خوان یا وکت بین کوئی یا وکت بین کی دائی ہوئی یا وکت بین کی دائی کی دائی کہ دورلیوں کے دورلیوں کے دورلیوں کے دورلیوں کے دورلیوں کے دورلیوں کی دائی کردیاں کوئی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کے دورلیوں کی دائی کی دورلی کی دورلیوں کی دورلیوں کی دائی کی دورلیوں کی دورلی

رکھیں اور مہندورتانی ہونے کی حیثیت کو اس پر فربان کردیں ۔۔۔ پہلااور منیادی
مسئلہ ہے ہے کو فصیلہ بر دوبائل مختلف ومتضاؤ سلکوں میں سے سی ایک کے اتخاب کا
ان مصاریب ۔ جو شخص معنی مذکورالصدر میں دوسری حیثیت کو بہلی صیثیت بریمنفدم رکھتا ہے
اس کا استریرے راستہ سے باکل الگ ہے ۔ میں اس کو سلمان مجھنے سے انکارکرتا ہوں ،
اس لئے ایک ایسے سئلہ میں جوصوف سلماندں سے تعاق رکھتا ہے ، اس کے سلمنے کو گئی
بعث کرنا نہیں جات میری جو ف سلمان جہاں مہیں استعمال کروں گا اس سے میری مادو سے میں کہ روں گا اس سے میری مادو اسی دوسرے گروہ سے ہوگی ، و

ہ مسلم ہندورتانیوں کی بیاسی پالیسی کا اس الاصول میرے نزدیک بہ ہے کہان کی مسلم ہونے کی حیثیت میں کامل توافق ہو، اس ملک کا مسلم ہونے کی حیثیت میں کامل توافق ہو، اس ملک کا سیاسی، معاشی اور نمد فی ارتفاء کو فی اسی را واختیار نہ کرنے بائے جس میں ہماری ان دولوں خینینوں کا ساتھ ساتھ نو جب اس سے میں نہیں معبتا کہ اس سے میں نہیں معبتا کہ اس سے کسی سلمان کو اختلاف ہوگا ۔ تاہم اگر کسی کو اختلاف ہونو وہ اپنے اختلاف کے وجرہ بیان کی سے دوجرہ بیان

سور مذکورہ بالا پامبی کوموٹر اور کامیاب بناناصرف ہمارے علی ادر ہماری قدت بہا منصصہ ہے۔ ہمارے فیرسلم ہم وطن اور فیرسلم حکم ان اگر فیرم کے نقسب سے حالی ہری، اور انتہا درجہ کی نمبیت کے رائعہ کام کریں ، نب بھی وہ اس تازن اور آوافی کوفائم نہیں کرسکتے جس کے قیام بہم ہماری مذکورہ بالا دو فول میں بیتند وں کے رائعہ ساتھ نجھنے کا انتصار ہے۔ اس لیے کہ وہ زنرگی کا اسلامی نقط زنط کہاں سے لائیں گے ؟ اصوال سلام

نہیں بیکن اگراس کونامکن الوقدع تسلیم بھی کربیا مائے نومیں کہتا ہوں کہ جکم سے کم طافت اس وفت ہمیں درکارہے اس کے لئے مدراول سے سلمالذ س کی سی نتہائی دین داری اور اجتماعی تنظیم کب بہنچ جانا صروری نہیں ۔ مدون اس قدر کافی ہوسکتا ہے کمسلمانوں میں اسلام سے اصولوں برایب ایسی را کے عام تیار کردی مبائے ج غیرسلم نہذیب سے اٹرات کوانی مماعت میں بھیلنے سے روک سکتی ہوجس سے سلمنے ایک فرمی نصرب العیبن واضح طور برموجر د ہو، حرابینے نصرب العین کے لئے اجتمامی مبدوجهد كركتى بورجس بس انناشعور موكه كمراه كرين والے ربيرول ويولين اوران کا انراع کرنے سے انکار کر دے ،اور حس میں اننی طاقت ہوکہ منافقت اور عداری اس سے دائرہ میں کھیل کھیول نہ سکے ۔ یہ کام نہ غیر مکن ہے ، نہ صداوں کی مت جابتا ہے۔ اگر سلمان میم دلیں کہ اس سے بغیر ندورتان میں ان کا بحیثیت ایک سلم قرم کے زندہ رہنا مشکل ہے ، اوراگران کے نوج الوں میں سے ایک جماعت سے جندہ کے ساتھ اس کام کے کئے جانفشانی اور بہج عمل بہآ مارہ ہوجائے، تو ایک فلیل مدت ہی میں الیبی ایک رائے عام نیار کی حاسکتی ہے لیکین پرسے جیواس وفت ممکن ہے کبر تهمه دلن ببندی تحبیور و ب صبح طریق کار کی د منواریوں کو دیکہد کریمت اردینا اور روسروں کے مہوار کئے ہوئے راستوں کو آسان دیکھے کران کی طرف دوڑ جانا ،الک ہی زسنیت کانتیجہ ہے میں مے ساتھ دنیا کی کوئی قوم سی اپنی وندگی کو برقرار نہیں رکھ میں اگر معدانخواسندسی وسنبب بهاری قوم به غالب ہوگئی ہے اور سم اس ورحبُر تنزل کو بہنج عکیمیں کراہنے تومی نصب العین سے گئے کوئی اجتماعی صروحبد کرنا ہمیں عبرمکن نظر أتماس نب أوسين خودا بني فبرسه فانحد رئيره لمبني حاسك ..

كى خاطران خطرات كوكواراكرناميا سئے ؛ ان ميں سے كؤي نُق آب اختيار فرماتے ہيں ؟ ۵- وهطافت جس کی صنورت مین این کرر ایمون میرے نند میب ان تدامبر کے سواکسی اورطرافذ سے ماصل نہیں ہوسکتی جنہیں اخضار سے ساتھ مئی نے بیان کیا ہے \_ اگرآپ کو سے سے اس کی صرورت بنی لیم نہیں ہے ، نب نوبرے ندیک تدابری مجت لاصاصل ہے ۔ البتہ اگر آپ کو اس کی منوریت کا اتنابی سند بداحساس ہے متن مجمد وب ، نوآب ایک مزیر جران کامائزه لیجیدا ور مزر فرمائید کران سے موااور کونی تدبری ہوسکتی ہیں جو ہماری کمزوربوں کو دور کرکے ہم کوسلم ہونے کی حیثبت سے ایک مل فتور مباعت بنانے دالی ہوں - اس نقط دنطرسے حبب آب غور فرط میں گے توآپ کومحسوس ہوجائے گاکہ مجھن جندخوش اُ تندیجویزیں نہیں ہیںجن کی تعدرا فیڈائی سے <u>لے صوب انی مفارین کافی ہوکہ مہرا کان کوان سے صول کی کوشعی کرنی جا ہے''، مکہ</u> در خیفت سلمانوں کی نومی زندگی کانحفظانی تدابر مینچصر ہے اور اب اگر میم خوکشی تہیں ارنا جائتے نو مہیں بہرمال انہیں کوعلی مبامر سنانے کی کوشسن کرنی جا ہئے ،و بەرىخفى اصولى عبن -ابئىن ملى بىلوكى طرىت توجېر ئابور ، فاخىل معترى نے غالباً يهم اب كرمي باكل أيب أيثري مالت كى طوف مالال كولے مانا جا ہا ہوں ،ال میرے نزد کیا علم قبل ، اتحاد والفاق اور نظام اجتماعی کے آخری وانتہائی مزیم کا حسول سیاسی جنگ بین حسر لینے سے بہلے ناگزیہ ہے، اسی بنا برانہوں نے یہ اندازہ سکا اِکریکام نوشا صديوں ميں بھي بازېميں كورزېنج كے كا . اگرجيدائسي ايك آئيٹرل حالت بھي اس سير پہلے ا کیب صدی کے چوکھائی حسم میں ہندورتان کے موجودہ حالات سے بررجہا زیادہ خراب عرب مابلیت سے مالات میں بیدا کی حاجگی ہے ، لہذا اس کو نامکن الوفوع کہنا ور

اكنزىبت برواور متحد منظم مو، اور دوسرى طرف اقليت برواور متفرق وبراگنده برد، توان دولول کے مقابلہ کاکبا انجام ہوگا ؛ ہمارا حال اس وفت بہرہے کہ ہمارے درمیان کوئی پر بہم منفق عائیب ہے ۔ایک گردہ کانصب العین مجھ ہے اور دوسرے گردہ کا مجھ ادر \_\_\_\_ ایک گروہ می اموركوتومي مفاديد تنعنق محمناب، ووسرا كروه كبتاب كدان كوقومي مفادي كوني تعلق ہی نہیں ،اوز مبراکروہ" قومی مفاد" کا نام ہی *ٹن کر" فرقہ رہینی"،* ٹویڈیین" اوٹر دخبت لپندی ً کے آوانے کسنا مشروع کر دیتا ہے۔ ایک جاعت کسی سٹلے پیاسلامی حقون کی حفاظت سے کئے صدوجہد کرنی ہے اور دوسری جاءت غیر سلموں کی فرج میں شامل ہو کریر ب سے اگلی مفول میں اس کامفالبہ کرتی نظراتی ہے -مدیر ہے کدایک جماعت کونسلول سے عباس بالكائريس كے اجتماع سے نماز كيلئے اُشتى ہے اوراس سے دس گنى مماعت معملى رہتى ہے ا اور می میاکتفانهیں کرنی ملکهاس کے تعبض افزا دعیمسلمدں سے نقرب حامل کرنے کے لئے علانیہ نماز مرصف والوں کی مذہبی ولوائگی ببطنز کرنے ہیں ۔ عور کیجیئے کہ اس سے بڑھ كراوركونسي جيزيهماري فرم كي اجتراعي طافت كولفضان ببنجانے والى بهماري مواا كمارُدة والی، اور ښدوستان کی سیاسی میزان میں ہم کوسبک کر دبینے والی سرسکتی ہے ، اس بمیاری کوسا تھ لئے ہوئے آپ سرح کئی جائیں سے آب کا کوئی وزن رہ ہوگا ، اورآب کسی البی چیزی حفاظت فرکر مکیس سے جراسلمان مونے کی حبنیت سے آپ کوعزیز ہو ، مگراس کا بیغهوم لینا درست رنبین که هم جرسیاسی حنگ بیس کانگریس سے ساتھ ت<sup>نرت</sup> كمن سے انكاركر رہے ہيں اس كى وجربيہ كمة تعطّل حابت ہيں - ورحنيفت معالمہ اس کے ایک بیس ہے ۔اپن قرم کی منتشرطا فتوں کو ممبع کرنا خدد ایک جنگ ہے۔ بی جنگ اگریم بنروع کردین نواس سے دوران میں ایک مزن ہمارے زنگ خور دہ

اعتراصی مید آزادی کی جنگ کا نثروع کرنا یا نهرنام مسلمانوں کی مری پنجسر
نہیں ہے کہ ہم جب جاہیں تب ہی جنگ شروع ہداور جب تک ہم نجاہیں وہ دگی

سبع ۔ سیاسی جنگ یا آزادی کی جنگ نوع صد تھا کہ نثروع ہو جی اور بلادران وطن بت سبعہ حرکے رہوی کی جنگ نوع صد کے رہوی کہ بھتے ہوئے ہیں ایسی است معرکے سرکہ نے کی وصن میں ملکے ہوئے ہیں ایسی اور کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ بھیا نیو ذرا تھے جاؤ،
ہمیں جبی تیار ہو لینے دو ، بھیر حباب نثروع کرنا الا ہماری ایسی آ واز کو کون کن سکتا ہے
اوراس ہدائی کو کہ کے لئے بھی کان دھ رسکتا ہے ، اوراس ہدائی۔

کی صنورت ہے۔ لیکن معتریٰ کو میرے کن الفاظ سے برغلط فہی ہوئی کو میں سلماؤں کو مذبیان موسوص دکھینا نہیں جا ہتا بکہ ان کے درمیان پارٹیوں کا اختلاف پیدا کرنا جا ہتا ہوں ؟ حقیقت برہے کہ کسی قوم کو ایک سے صوب اسی طرح بنایا جا سکتاہے کہ اس کے افزاد ایک نصب العین بہتفق ہوں اور جہم واصدین کو اس کے لئے ایک طرق کا داخل کی اصف العین اور طرق کا دونوں کے لئے بھر کو اصف العین اور طرق کا دونوں کی تو میں کرنے گئے اور جس طرح ہما واید فون سے گئے کہ اس ما موادی کو اور جس طرح ہما واید نوان ہوگا کہ قوم کے ان تمام افزاد کو لین خوالی کا دونوں ہوگا کہ قوم کے ان تمام افزاد کو لین ما نوان کو اس نصب العین اور اس طرق کا دسے تفق ہوں ، اسی طرح ہما دے لئے کی بنا ہر اپنی قوم کا اس افذاد کے ساتھ منظمت و شدت بڑیں جو اپنی خود سری یا منافقت کی بنا ہر اپنی قوم کا اساخت دینے سے انکار کریں ، عام اس سے کہ دہ نے تعلیم یا فیہ ہوں یا ورش خدا نے دائے افزاد کو کسی طرح جو ڈوکر ایک بنیان موجون ہیں اور شون نیا دائے سات والے افزاد کو کسی طرح جو ڈوکر ایک بنیان موجون ہیں بنا ہو ہا سکت ا

اعنزامن به آپ نے بلامزورت جڑمی جیسی میں ہیں ان سے بیعلوم ہوتا ہے کہ ایپ کے نزد کی گذشتہ رہ سال میں مغربی بعلیم سے سلمانوں کونفقان ہی نفقائی بی با سے اور مختصر ہیں ہے کہ ہم میں مجبحہ نہ جہ خوابال ہی موجودہ حالت اب سے در بی صدری بہلے کی مالت سے زابوں نریسے ، اور ہماری اخلاقی خوابیاں اور کمزور بال بہلے سے زابوہ ہمی کی میں ۔ آگری قوم کا سیاسی زوال اور محکومیت اس میں اخلاقی خوابیاں پیلے سے زابوہ ہمی کی میں ۔ آگری قوم کا سیاسی زوال اور محکومیت اس میں اخلاقی خوابیاں پیلے سے زابوہ ہمی کے کمد

**اعنز اصل :-** آپ نے اپنے معنمون انے دالا انقلاب اور سلمان " میں مبریاتعلیم د تہذیب سے متأثر ہونے والے سلمانوں بربہت سخت تعید کی ہے اور غالبا آپ کا مفصد بہہ ہے کہ پوگے سلمالن کی طون سے ریاسی حبّل میں حصہ بینے سے اہل نہیں ہیں ۔میرے نزوکی بروفت ابسانہیں ہے کہم اپنے میں سے سی گروہ کواس سیاسی جنگ سے خارج کرنے کی کوشمن کریں ۔ نداس کامو فع ہے کر پرانے تعلیم افتالوگ فضنعلم افترطبقه كواس سياسي حبك عديب كهرار خارج كردي كرتماس سي ابل نهیں ہمد، اور بناس کا موزع ہے کہ حبر پانعلیم اِنترادگ برانے تعلیم اِفتہ ہذرگوں کواس مدافعانہ جنگ سے خارج کرنے کی کوسٹ سن کریں ۔ ملکہ جنرورت صرف اس امرکی ہے کہ اس وفنت سب سلمان تغق متغد ، یکدل اور کیب زبان ہو کراسس مانعانه جنگ بین حسالین اور کا منهم مبلیا فی میشوص کومی کامصداق بن کمه ونیا بی<sup>ن</sup>ابت کر دیں ک<sup>ی</sup>سلمان ابھی زندہ میں اور زندہ رہیں تھے، اور دُنیا کی کو ٹی طاقت ، كوئى قرت، كوئى تدبراس نوراللى كونجبانه يوسكني حبس سيمسلمان مامل مين .و سجواب :- يدارشاد بالكر بجاب كراس وفت مسلما الذك كوابب بنياب بصوص بنيز،

مسلمالنوں کامعامله اس سے بالکل مختلف ہے۔ یقوم اپنی ایک وحدت اور زہایت طافتور وحدت کھتی تھی ، اس کاسوشل مسٹم غاببت درج معیج وسا لم مقا ، حابلا درسوم سے یہ بائل پاک خنی ،اس میں ایب اعلیٰ درجہ کی صنارت موجر دھی ،اور پر سبح پیدا ہے صوب کی چیز کی برولت حاصل بُوا تضاحب کا نام ساسلام ہے۔ ہندوستان میں دوسری توموں کے ماتھ حب بہ توم منلط ملط موئی، تواس کی لبندی تو دو سروں کوستی سے انتھانے کی موجب ہوئی، گھر روسرول کی سبنی نے خوداس کو بلن ری سے گرا ٹائٹروع کر دیا ۔اس نے دوہروں سے نسلی و وطنی مصبیت لی انتیجہ بیٹواکراس کی وصدت بارہ پارہ ہونے لگی ۔اس نے دوسروں سے جات کی ریوم لیں ، نتیجہ بینو کہ اس کی قومی طاقت کو گھن لگ گیا، اس نے اپنے سوئل مسٹم بیس دوسروں سے طریقے داخل کمہ لئے ، نتیجہ بربو کہ وہ نوازن اوراعت ال مگرمہ کا میلا گیا جواس سٹم کاطرہُ امنبازیخا ۔اس نے دوسروں کے عقائدوافکارکو بغیر مجھے برجھے قبول کرنا مثروع کم ناتجیر ببه واکدیداینے مذیب سے دور تائی ملی کئی ، حالا کله مذیب بی اس کی قومتیت اوراس کے خلاق، تہذیب اور تمدن کا قرام کھنا ۔ بھی چیز احرکاراس فوم سے سیاسی زوال کی باعث ہوئی اوراس نے حکومت کے مفام سے گراکراسے علامی کی لعنت میں مبتلا کر دیا ۔ غلامی کے دورمیں جرید خوابیاں اس قوم میں بیابوئیں ان کوئیں تفصیل کے ساتھ بیان کر جیابوں۔ اگرآپ انصاف كى نغرے دىمىيى كے نوآپ ئۆسلىم كرا رئيسے كاكەمغرىي استىلاء سەسىما نۇر برجوا تلات مترب ہوئے وہ ان اٹرات کے ابکل بیکس ہیں جرہندوئں پرونزیب ہوئے ہیں ۔مہندورک کواٹس نے میتی سے اعطایا اور سلمانوں کو اور زبادہ تی میں کر دیا ۔اس نے ہمارے اخلاق، معت رُد تہذیب وتمدن ، اور نظام معیننت ومعارش ت کر حیفصان پینچایا ہے وہ ان جندی فوائد کے مقالمه میں برجبازادہ ہے جومغرفی تعلیم ونہذرب سے مہیں حاصل ہو ہے ہیں۔.

منتلزم ہے فوہندو کی کو تو محکومیت کی حالت میں رہنے ہوئے ایک ہزار میں ہوگئے، گریم دہ بعد رہے ہیں کران کی موجودہ اخلافی انعلیمی اورا نتضادی حالت بمقالم مزار بس پہلے کے بدبت بہنز ہے ،

**حجواب ب**ے مسلمانوں کی حالت کو ہندوؤں پر قباس کر نامیرے نزدیک تمیاس مع الفارق ہے۔ ہندوقوم میں وحدت بلی کاکوئی تصور نہ تھا، ان کا سوشل مسم ان کومتفرق کرنے والا تھا نرکمجتمع ،ان کے اندرالیبی رئیس رائیج تقبیں جو گھن کی طرح ان کی قوم کو کھا کے حاری تھیں ،وہ دنیا کی موسری قوموں سے بامل الگ تضلگ ہندورتان میں بیسے ہوئے تھے اوراسی کرزنیا مجھتے تھے۔ اس حالت میں حب ومسلمانوں کے اور پیرانگریزوں کے زیر کو اسے تواگر جبہ فلامی سے ناگز برنا کج معے فوظ نررہ سکے ایکن بجنیب مجموعی ان کوفقسان سے بہت ز اره فوائد حاصل ہوئے۔ان میں وصدت قرمی کا ایک نصور پیدا ہوگیا ،ان کو اپنے رہوا ک سٹم كى بېت سى خرابويل كاحساس بۇاجىل كى برولىت متعدر اصلامى خركىيى وجروس ايس، اور باہرسے علم ونہزیب کی جروشی ان مک پنجی اس نے ان کے خیالات کی وُزاکو بہت مجید مبرل دیا علاوه برین اس حنیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ من وتیت بھی اساس کسے عقیدہ ا وکسی اجناعی مل اورکسی نظام نهذیب بر فائم نہیں ہے، ملکسل اور مزلوم کی وصدت ہینی ہے : اس کئے بیرونی اثرات سے ان کے قدیم عقا کداور طرز معاشرت اور افکار واعمال میں خوا ہ کتابی تغیر ہومائے ان کی مندوتبن "بہمال برفزار رستی ہے ۔ اس بہمزیریکہان کے بینے مذہب وتمدن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جواکیت تنی بزیر قومیت کو وجرومیں لاسکے اہلامخرب ك عمراني وسياسي نصورات ان ك لئے بجائے معزبورنے سے درجتيقت مغيديوں كيونكه بھي جيز ان کے اندر زندگی اور حرکت ببیلاکسکنی ہے ،اوراسی سے ان میں فرمیت کانشوونا ہوسکتا ہے ،

مماعت کی طرف سے می مبار ہی ہے ۔ ہم ہیں اند میٹر ہے کہ مسلمالوں کے ان کیپت طبقات كوير كويركي اسلام كاعلم اور تعور ركصنے والے طبقات سے مداكر دیے گی ،معاشی شمكش را كركے ان كے درميان عداوت وال دے گى، اورجب يرطبق اپنى قوم كے اہل دماغ كى نهائى سے محروم ہرجا میں گے فوان کی جہالت اوران سے افلاس سے فائدوا مفاکر انہیں قت اس مساوات كاسبرباغ دكما يامبك كا،اوراس بهانے سے ان كوفيرسلم عوام ميں مذب كر ليا مائے گا - براندلینداس وجہ سے اور زارہ معد گیاہے کماب تک قدم پریت تحریب کے بغین ا در معم عوام سے درمیان جر دلوار حائل تقی ، عب کی وجہ مسلم عوام ان کی تبلیغ کو سُنسنے تک کے روا دار نہتھے، اسے ہمارے ملم انے کرام اپنی نا ماقبت ندیثی سے منہ دم کر رہے ہیں۔ ان کے اس فعل كانتيجه بيه تانغاراً ما بي كمسلم عوام أستراً بهندان الرُّمون كي بأنيس كان ومعركه سُنين لليس محے ،اور ج بكر براوگ علائية زبرل مذرب كى ملفين نہيں كرتے ، لمكداك الشراكي حيالات کی تبلیخ کرتے ہیں مجفلس طقوں کے ول ورماغ برفری اسانی کے ساتھ مجا جاتے ہیں ، اس کے ہمارے عوام رفتر رفتران کے حال میں مینے ملے مائیں گے اور آخر کاریہ چیز امت المكرباره إره كردين، اورم بورامين كوفيرسلم مواداعظم مين مرغم كردين كي موحب موگى . ملمائے كرام آج س چيز كو تعبدانے سيمي نهيں تمجيد رہے ہيں كل وہ چيز حقيقت بن كران كر سامنے آئے كى اورائي حالت ميں آئے كى كداس كا علاج ان كى فدرت سے باہر موگا ۔اس ونت ان صرات کی انکھیں کھلیں گی اور انہیں معلوم ہوگاکہ ہوزیارہ نے اندصیرے میں حیایا پھتاوہ انگریزی سامراج سے سجائے محمد رسول انڈی امت سے سینے میں بورست بواسے ،و

ان خطات کاسترباب اکرکسی صورت بیس بوسکت ب تو ده مرف بی بے کوسلانوں

مسلمانوں پرمغربی تہذیب اور مغربی تعلیم کے اثرات کا ذکر مبرے معنامین میں معن ابکے مشامین میں معن ابکے مشمن کی شدت ابکے مشمن کی شدت کا میں میں ایا ہے ملکہ میں قرمی امراض کی شخص اور ان کی شدت کا میں اندازہ کرنے کے مزودی محبتا ہوں کہ شجملہ دوسرے اسباب پر دوال کے ، ان اثرات کا میں لوری طرح حبائزہ لیا جائے ہ

اعشر اص و- نئ تعليم ادر رُاني تعليم ي عبث دراص دوران ارسے منطق ایتر موں یا پُرانے ، وہ سب مل کرسلمانوں کی کل آبادی سے مقابہ میں آئے میں نمک سے برابر ہیں جا کہ سیاسی تقبل کا دارو مارز بایده نر کانشکارون اور مزدورون کے اس بے زبان مبقے بہتے ب نے ناور ان تعلیم حاصل کی ہے اور نائی . برادگ مسلما اندر کی آبادی کا ج حسد ملکہ اس سے تنجى زباره ہیں۔اس لئے ہم سب کاخواہ ٹیانے تعلیم یا فتہ ہوں بائے، یہ فرمِن ہے کہ اس طبقنكی اصلاح كدین ،اس میں اپنے حقوق مجھنے كا مارة مبداكریں ،اوران میں اسلم كى استعدا دبیداکریں کہ وہ اینے ق لیے دہندگی کومسلمانوں سے مفاد سے لئے استعمال كركين الرسم الساكرني من كامباب موكة المحمد ليفي كريم في ماسي حبَّك جبت لي ١٠٠ سجراب، ورخیقت یمی کام توبهار بیش نظرید میم کورس سے بواضارہ برہے کہ ہمارے بیعوام جن کواسلام کی تعلیمات سے مقیم کی واقعنیت نہیں ہے، جوافلاس او فاقد کشی میں مبتلامیں ، جن کواسلامی تہذیب وتدن کی گرفت میں رکھنے کے لئے کئی نظام موجددنہیں ہے، جن میں حاہلیت کی رسوم عیبی ہوئی میں ، اور حواسلامی تعلیم وتندن کے اندسے دور سینے کی بدورت بندورتان کی آبادی کے سواد افغم میں ہم رنگ ہو گئے ہیں ، لهبیں ب<sub>دا</sub>ستراکیت اور زراع طبقات کی اُس بلیغ کاشکار نرمومائیں جواسوقت قوم رپرت

وکیھتے ہوا کارخ بدائ تی ہے ابننہ اس کے لئے ایک کڑی تشرط بہے کہ اس شین کومرٹ وہنا تی ملافت حکت میں لائکتی ہے جوسیرت محکری کے سرحتیہ سے ماخوذ مور جن لوگوں میں باطل سے معرب ہوجلنے اور برا میسی ہوئی طاقت کے آگے سے کا دیے کی کروری موجرد مواور جربوك اتني استقامت بذريكيته مول كرسخت سيرسخت طوفا نول میں بھی راہ راست پر مجے رہ سکیس ،ان سے انتھوں سے سٹ بن سمی سوکت نہیں ترسکتی مسلمانوں سے لئے تنظیم سے کسی نئے پروگرام کی مزورت نہیں ۔ پروگرام تربنا بنايا موجددے كى صرف ايك ليسے رہما اور جيدليسے كاركندل كى سے جر اپنے مقصد میں اپنے نفس اور اہوا ونفس کو فناکر سکتے ہوں، جن کے دل نام ومنود کی تعجدک، زاتی وجابت کی بیاس ، مال وزر کی حرمس ، اور نفاق وحد کی آگ سے باک ہوں ، جن میں حق کو سرملبند کرنے کا ایسااراوہ موحود ہو جرکسی حالت میں مل ہزسکتا ہو ا در جن میں اتنی صلاحیت ہو کہ مخمّد رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم اور صحابیُر کرام کے طابقہ رنظم کے ساتھ کام کرسکیں ، سی مسل

اعمراص بدر آپ اسلامی حقدق کی حفاظت کے گئے آئینی صنمانوں کو بیفائدہ قرار دیستے ہیں اس بنا پر کہ جب تک ان صنمانتوں کی بیشت برکوئی دی در در در بیت ہوں کی بیشت برکوئی در در در بیت ان کی پابندی کے گئے مجبور نہیں ہوں کتی ۔ اس کے مقابلہ میں آب جب بہت ہوں کتر سلمان سلمانت کے اندر ایک سلمان سلمان کے کوشش کریں مگر بعینہ وہی اعتراص آپ کی اس مجریز برجھی قو ہوں کتا ہے مسلمانوں کے پاس وہ کوئی طاقت ہوگی جر اس در سلمانت ورسلمانت ورسلمانت اسے احکام کو اکتر بیت کی دمنی کے خلاف

میں ایک نتال مباعت البی اُنٹر کھری ہوجو ابنے مہور میں **ما**کر ایک ط**رف نوان کے ا**ند اسلام کی جربری علیم عبیلائے ، ربوم حالمیت کومٹائے ،ان کواسلامی تہذیب وتعدل سے اصولوں سے باخبررے ،اور دوسری طرف ان کی روٹی کے شلے کو اسلامی اصولوں کے مطابق مل كرے مهم اشتراكى تحركي كى جو مخالفت كرتے ہيں اس محمعنى بنہيں ہيں كرم ظالماند سرابدداری اور نامائز اغراص کھنے والطبقوں کے حامی ہیں۔ مکہ دراصل اسلام کے نبع ہونے کی حیثیت سے طامانہ سرمایہ واری کومٹانے اور فلس طبقوں کی صبیبتوں کومل کرنے سے لئے م خوداب اصول رکھتے ہیں اوروہ استراکیت سے اصولوں سے باکل مختلف ہیں ہم اپنی نوم سے معاشی مسألی توخروا بنے ہی صولوں سے مطابی حل کرنا جا ہتے ہیں ۔ اور برگوارا نہیں كريكن كانتراكيت كممهروار مارح ببررية فالفن بوكراين طرفقول سے امي المهروارهاده عروس ببارے سامنے اس وفت صرف معانثی اور سیاسی سوال ہی نہیں ہے مبکہ اس سے بڑھ كرابي تهذيب كى مفاطن كابعى سوال ب، اس كتيم كوايين عمبور كي تعليم مرني بل سام امول امنتباركرني مبائيس مهاسے كئے كاندىبى اور جوابرلال كالهوة قابل ا تباع نہيں، مكرم كارسول الله صلى الله علىدوالم كالهوه بيحس كى بروى مم كوكرنى جابئ خطابيتنون كي عليم يح واصول سارم يتبره سعد بس بہلے استعمال کیے محصے تھے، وومون اسی زمانہ کے لئے نہ تھے ماہۃ مام ازمنا ورا کمنہ کے لئے تھے: ان كوكل مين لانے سے طراقية اور وسائل زانی ومكانی حالات كے محاط سے بدل سكتے ہيں، مگر وہ اصول بجائے خوالی میں ،اورا چس مک اور جس زانہ میں تھی خدا بربت قوم نی فلیم کرنا جاہیں گے ،اپ كوانني اصولوں كى طرف رحب كذا بيك كا - باطل كا اقتدار حب لچرى طرح مجيا يا مُوا مونا ہے اسوقت لوگول كونشه بونے كئن ہے كائ صولوں بمبل درآ مرغ مكن الوقوع ہے يا الممكن بھي ہے تواس كے لئے صدای درکار میں لیکن میں آب کوتنین ولا ناہوں کہ بیغیمکن چیز ہرونٹ کیکن ہوسکتی ہے اور دیکیھنے

اعتراص :- آپ کہتے ہیں کہ اگریم دارالاسلام فائم نہیں کرسکتے تو کم از کم سنب وارالاسلام ہی جائم کرنے کی کوئٹسٹ کریں ۔ میں کہتا ہوں کہ جو نظام محومت کی وقت فائم ہی جائم کرنے کی کوئٹسٹ کریں ۔ میں کہتا ہوں کہ جو نظام محومت وارالاسلام ہوگا دہ میں تو شد دارالاسلام نہیں ہے اور دارالحرب بھی موجد دہ نظام حکومت وارالاسلام نہیں ہے اور دارالاسلام ہی کا نہیں ہے ، لہذا ان دولوں کے بین بین جومورت بھی ہواس پے شبہ دارالاسلام ہی کا اطلاق ہونا جا ہے ، ا

سجواب ہدستبردارالاسلام "سے میری مراداکی امیانغام سیارت ہے جر خالص در دارا لکفر "کی برنسبت خالص" دارالاسلام "ست زباده ا ترب بو - سندوستان کی مرحردہ حالت بہنہیں ہے ۔ اس میں مسلماندں کر بجینیت ایب توم کے کسی طرے کی بھی خود اختیاری صاصل نہیں - جربرا سے نام خرببی اور تمدنی آنا دی إن كودی مکی ہے وہ غیرسلم حکمرالوں کی عطا کروہ چیزہے ، حب کے صود کر کم یا زادہ کرنا ان کے اپنے اختیار تمیزی برمونون ہے - ہمارے جن مذہبی احکام کو وہ لینے اصول کے مطابق درست نہیں سمجھتے ان سے نفاذ کوروک دیتے ہیں اور جرزہی احکامان کی صلحتول سے خلاف ہیں ان کو تھی نافذ نہیں ہونے دیتے۔ اس کے بعد صرف وہ احکام رہ حلتے ہیں سران کی نگاہ میں بے صرر ہیں ۔ان سے نفاذی وہ ہمیں جاز وے دینے ہیں ممکن اس محدور آزادی کے دائے میں عمی مم ان سے آت ارکے بلاواسطه انريص محفوظ نهبس بين - انهول نے تعليم کا جرنظام قائم کيا ہے وہ ہا ہے مذرب اور نهذمیب کے اصولوں کا مخالف ہے اور اس سے انزیسے باری نوجان نسلوں کا کیب براصد ای ندہی احکام سے جی روگر دانی کرنے مگتا ہے میلی کواوری

نانذكرسكے كى و نرمن كيجة كراكٹرىت برفائون نافذكرتى ہے كرمندوستان ميں كائے كى متدبانى یک فلم موقوت موجائے مسلمانوں کی یہ سلطنت وسلطنت "اس کو کیسے روک سکے گی ؛ فرص بیجئے کہ کوئی مسلمان مزند مومبائے ۔ آپ اس کو رحم کی سزا کھیے دے سکیس گے ؛ فرص کیجیے کہ آپ حدز نا ماری کرنا جاہتے ہیں سمیونکرمکن سے کہ آب مرکبین زناکے ساخه غیرسلم زانیوں یا زانیات برجمی صدماری کرسکیں ، بواب :- العلانت درملطنت "ايكمبهم اصطلاح هي ، حس كا اطلاق ايب حكومت كے حدودانت لار میں کسی دوسرے نظام كی قوت واثر کے ختلف مدارج بر ہو ناہے۔ اس فن داند کے دائرے کاوسیع اِمحدود ہونا دراصل مخصر سے اس نظام کی صبوطی اور اکس سے حامید س کی معنوی طاقت سے سم یا زمادہ مونے ہد ۔ وا نعات کی ونیا میں اقلیت واکثریت کوئی اہم جیزنہیں ہے ، اصل جیزنظم اور اجتماعی اراده کی طاقت ہے - اس طاقت سے قلبل التعداد انگرینہ اینے سے ہزار کئی زمايره اكتربيت برمكمان بي - ايك حمهوري نظام حكومت مين مبي المداراكثريت (MAJORITY RULE) کے قاعدہ کو ایک منظم اور قعری الارادہ اقلبت بے انزر با كم انرياسكتى عند يس برسوال كروه وسلطنت ورسلطنت "جرئين تجريد كررا مون کن صدودیک و بیع ہوگی ، اس حالت میں طے نہیں ہوسکتا حیب کہ ہم سرے سے كوئى نظم الدكوئي اجتماعي الاده بي نهيس ركھتے - پيلے بم كو ببطاقت فرائم كرني جاسئة سجے سم حتنی ملاقت نزا ہم کریس گے اس کی نسبت سے در سلطنت درسلطنت "کے مدور وسیع بامحدور موں گے مہ

ونت ہمارے سے اپنا اختبار استعمال کسنے کا شائد کو ٹی موقع باقی نہ رہے گا۔ گذشترصدی کے ابتدائی دور میں ہم نے ففلت کی اور اس سنبہ دارا لکفرکونہ صرف قائم موجانے دیا ملکہ اپنے المحفول سے اس سے فائم مونے میں مدودی - نتیجہ بہ مواکہ ہم باکل بےلب موکراس کی گرنت میں کئے ،اور آج ہڑخض دیکھے رہا ہے کہ ہمارے لئے اس کی بند تنوں میں سے صبح ٹی سے صبورٹی بندین کو توڑا ہی کس قدرمشکل ہے۔ اسی سے مبتی صاصل کرنا جاہئے کہ اگر ہم نے ہندوستان کے سیای انقلاب كوموجرده رفتار برمانے دیا، اور كوئی ابسی تنغم طافنت فراہم نہ كی حب سے تهم اس كى ممت منعين كرنے ميں خروا ينا اختباريمي استغمال كريكيں، تونتيج ريموكا كداس شبه وارالكفزى مكداكب دوسراشه وارالكفزي كا ،اوراس كي مكم موجاني کے بعد ہم اس کی گرفٹ میں بھی اتنے ہی بے لس ہم ں گے مبتنے اس وقت ہیں - پر اکی الین کھلی ہوائی بات ہے جس کی محصنے سے لئے کسی گہرے لفکر کی صرورت نہیں۔ محصن عقل عام ( COMMON SENSE ) ركھنے والاایک عامی بھی اس توجیع سكتاب ، مكر يه نامساعدمالات كى طافت كاكر ممريك داليبى واضع بات كوجهان کے گئے بھی دلائل کی صرورت بینی آ دہی ہے ، اور دلائل کے زور سے بھی اس کو ولول میں آبار نامشکل ہور اسے ، حرارگ بہلے ہندوستانی اور بھرسب محصیص وہ اگراسے ماننے سے انکار کریں توجا کے تعب نہیں ، اس لئے کہ ان کی نگاہ بیم ملازل کی قومی زندگی کاسوال کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ۔ ان کاحمیر تربیعے ہی فیصلہ رحیکا ہے كەشىر دارالكفزېو باخانص دارالكفزىمىي صوت آزا دىبندوستان چاجئے حس ميں ہمارے رزق سے خزانے خود مہارہے اپنے اعقوں میں ہوں کیکن جرادگ بہلے

میں ہم آزاد میمور دیے محکے ہیں۔ انہوں نے ج نظام معبشت قائم کیاہے اس کی حرفت میں ہم اس فدر ہے لیں ہو پیکے ہیں کرہمارے لئے اسلامی اصول معیشت کی ایندی قرب فریب معال ہوگئ ہے اگر جینظ ہرمیں کوئی قانون ابسانہیں ہے جرہم کو ان امسولوں کی بابندی سے دوکتا ہو۔ اسی طرح ان کانظام عدل وقالذن اور اُن کا آئین مكومت اببله عربمارے اخلاق ، معاشرت ، تمدن ، برجیز بر با واسطه الله والا ہے ، اوراس کے مفاطر سی ہم اس ورجہ بے اختبار ہیں کہ اپنی حفاظت سے لئے كوئي كاركة مريم ل مين لا يحت مان سب برمزيد يه كوغير معلمطانت كا انتدار مطلق فی نفسد ایک زبردست انررکھتاہے ۔ جرطانت کم از کم ظاہر کے اعتباریے رزق کے خزانوں کی مالک اورع نت وذلّت بنشنے کی مختّارندا ہے محکوم فوم اس سے نقرب حاصل کرنے کے لئے اپنی وہ بہت سی چیزیں تھبی اس کے قدموں میں لا کرڈال دیتی ہے حنہیں وہ اس سے بحرنہیں مانگتی ۔انسی حالت حیں ملک کی ہو وہ اگر خالص واوالکھ نہیں تواس سے اقرب صرور ہے۔ اس کے اسے شبر دارالکھ كمنام ليك مرشبوارالاسلام .

## اس بدرامنی ممدیا مزمور به

اعتراص ،- برسطنت ورسطنت کانمیل ہندورتان کی سیاسی تر فی کے لئے بھی اومنید
نہیں ہے - اگراسی طرح ہندورتان کی ہرقوم سعنت کے اندرا کی سلطنت بنائے کے
لئے اُکھ کھوری ہونوفی افواقع ہندورتان میں کوئی سلطنت قائم ہی نہیں ہوسکتی ، بلکہ
اس کی مگر فرقر وال نہ ان کی لے لے گی ۔

THEORITICAL حقیقت یہ ہے کہن صرات نے مرف نظری ریابیات

مسلمان اور پچپرسب کمچیر ہیں ان پر مجھے سخت حیرت ہے کہوہ اس ہات کو <u>کمھنے سے</u> کمیول انکار کریتے ہیں۔ پ

حجاب اس سے پہلے میں جرمجہ بیان کر جکا ہوں اس کو فور سے پڑھنے کے ۔ آئین مجمعہ اسیر ہے کہ معتر من صاحب اپنی اس رائے پرخود نظر نائی کریں گے ۔ آئین صفائتیں ، اوران پر اکٹریت کی رصامندی کوئی الیبی چرز نیس ہے جس کے بل پر کوئی قوم زندہ رہ کتی ہو۔ اگران منما نتوں کی لیٹنت پر ہماری اپنی طاقت نہ ہو، توان کا قائم رسنا پہر حال اکٹریت کی رصامندی پرموقعت ہوگا ، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان سے اکٹریت کی رصامندی پرموقعت ہوگا ، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان سے اکٹریت کے اقتدار کی وہی حیثیت ہوج اس وقت انگریندی اقتدار کی ہے ، اور اس کے ورب قدرت ہیں ہم ویسے ہی جسب ہوں جسیے اب ہیں ،

اکثریت سے منظور کرنے یا ماکر نے پرحس " سلطنت ورسلطنت "کا مدار ہو وہ اس نام سے موسوم کئے جانے کے قابل ہی نہیں ہوسکتی ۔ بہ تو وہ چیز ہے حب کو ایک جماعت کا ملاقور اجتماعی ارادہ قائم کر تا اور قائم کر کھتا ہے، خواہ کوئی

برنطمی دافع نہیں ہوسکتی ۔ اسامی نقطہ نظر کو تھیوڈ کر اگر آپ محفی مقل کی روسیے
انصان کا نقاضا معلوم کر ناچاہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ حب ہندوستان نمام
قرموں کا مشترک وطن ہے ، اور اس کی خوش حالی و ترتی سب کے ممل ادر سب
کی محنتوں اور فابلیتوں کا نتیجہ ہے تو بہاں کسی قوم کو بھی اتنا با اقتدار نہ ہونا
چاہئے کہ وہ اپنی مرضی کو دو سروں پہسلط کہ دے ، اور نہ کسی قوم کو اتن بے لبس
ہونا جاہئے کہ وہ اپنی اُن چیزوں کی حفاظت بھی نہ کہ سکے حنہیں وہ جان و مال سے
ریادہ عزیز کھتی ہو ، ا

کامطالعہ کیاہے وہ" سلطنت در سلطنت "کا نام من کرکان کھڑے کرنے ہیں ، اور سمجھنے ہیں کربدایک ناقابل مل چیزے بمکن ملی سیاسیات میں وسیع بامحدود بملینے بملطنت در ملطنت کا وجد د قریب قریب برترتی یا نتر ملک میں پایاجا تاہے ، ادر سیاسی انصاف كيلية اس كاوجردنا كريب رجها وسلطنت كاغلبراتنا بمصركيا ب كرملك كي عام دوسر طبق سلطنت درسلطنت سيمحوم مو كئي بين دان ظلم اورب انصاني كادوردوره ب. علاوہ بریں داقعات اسکانبوت وینے بیس کرسلطنت ورسلطنت نا قابل عمل چیز نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندہ نظام حکومت کونر تی میں براگر جارج ہوسکتی ہے توصوت اُس صورت میں جبکہ اس ملک کی منتف قوموں کے اندرونی نظامات ایک دوسرے كع خلاف مارسان طرزمل اختباركري ،اورايي مرضي كوزبروستى ووسرول بيسلط كمنا حالمیں ۔ اسکین مہیں اس اوعیت کی سلطنت ورسلطنت مطلوب نہیں ہے جوانار کی اور خارجنگی بر پاکرنے والی ہو۔ خانص وارالاسلام سے کم جس جیزکوم صاصل کرنا جا بہتے ہیں وہ بسب كراولاً ميس خودلين اسولول ك مطابق ابن كمركي تنظيم واصلاح كرف كا اختباروافتدارحاصل ہو، آنباً ہندوسنان کی سباسی زندگی میں ہم کواننا انرحاصل مرم کراس ملک کاسباسی و تندنی ارتقا ، ہمارے اصول تہذیب اور مصالح قرمی کے خلاف راہنٹراختبار نہ کرنے بائے ، اور ٹائٹا اگریدار نقاد ایسا کوئی راستنہ استباركررا بونويم اتنے بےبس نربوں كرائي اجتماعي طانت سے اس كوروك نرسكيس -- يني تين عناصر مل كرائس مفهوم كي تلميل كرت يي جه ئيس لمطنت وسلطنت "سے نعبیرکہ رہ ہوں ، اور برابسی جیزے کہ اگرمسلانوں کے علاوہ سندوسے تنان کی دوسری قرموں کوسی بیرمامس مو نواس سے کوئی النفون نباه مرنے سے بچالیا ؟ یہ وُنیاحقائی کی وُنیاہے . خوابوں کی وُنیا نہیں ہے۔ آپ کلسرا الدالا الله بمرسر سمجھتے ہیں کر کوئی منتراب کوسکھا دیا گیا ہے جے پڑھتے ہی طلسم کے کیلے غیب سے پیا ہوں گے اور کفار کو ترتیع کردیں گے۔ آپ قرآن اپنے گھرمیں رکھ کہ مجھتے میں کہ کوئی تعدیدا ب سے پاس آیا بوا ہے جس کا مس گھریس موجرد سونا ہی اسے نمام آنات ارصی وسماوی سے محفوظ کر دے گا اور فالون فطرن کو آب کے لئے بدل وُلك كا - وه تمام اخلاقي عبوب اور وه تمام قومي امراص البين اندر بالنے رہئے جرکفار ومنٹر کین اور منافقین کے خصائف میں سے ہیں ، اور کیر یہ بندار تھی اینے وماع میں رکھنے کہ ہم وہی مومن ہیں جن سے آند تقرم الْحَ عَلْوَنَ كا وعده كما كيا تها ، اور حبب كوني ياد دلائے كه ان كمزور بير ك سائخة أب كسى الفلاب كے طوفان میں زندہ نہیں رہ سكتے ، تداش كومبر دبی کاطعنہ دسیجئے - براگر بہادری ادر عقل مندی ہے ، نمالیبی نہا دری اور عقل مندی آب ہی کرمبارک رہے ۔ کین تواسے خام خیالی اورطفل سائی جھتا سوں - میرے نزدیک بہزندگی کے نہیں نماصی کے تعمین ہیں - مَیں اُٹ س سبہ سالار کو احمق سمحصتا ہوں جو اپنی فزج سے کمزور پہلوؤں سے آنکھیں بندكرينا سے ، جرشلے الفاظسے اس میں طافت كامبورا بنداريدا كرتا ہے ، اور اسے خطابت كى منزاب بلانا ہے تاكہ وہ مدہوی ہوكر تباہي کی خند قول میں کو د راسے ،

بے شک کرّت و قلّت بر ملبرو قوت کا مدار نہیں ہے۔ یفیناً کھرم

بے جرتمام رسموں برنالب کے والاہے ،

جواب به یه اعتران چند در چند خلط فهمیول کانتیجر ہے ، اور زیادہ تر اُن لوگوں کی طوف سے بین کیا گیا سے حنہیں سونچنے سے پہلے بول دیسنے کی عادت ہے۔ انہیں معلوم ہونا جا ہیئے کہ ہیں خوف ہن روول کی طافت سے نہیں ملکہ مسلمانوں کی کمزورلیوں ، اوران کمزورلیوں سے جے جنہیں قرآن نے فرموں سے اسباب زوال وفنامیں مثار کیا ہے۔ قرآن سی حگر مجی یہ نہیں کہنا کمسلمان صرف اس بنا ہر دنیا میں غالب ہوں گے کہ ان سے نام عبراللہ اور عبدالرحمٰن ہیں ، اور کفار صرف اس بنا پر ان سے مغلوب ہوجائیں گے کہ وه سن الراباليس بين المرابيس مين المول من موسوم مين - الرابيا بونانو قرآن اس نیره سوئیسس کی ناریخ میں نعوذ بامیر ہزاروں مرتبہ مصبوٹا ٹابت موجکا ہوتا أكمه ابيبا بوتا توخصوصيت سيے ساتھ گذشتہ ووسو مرس كى تاريخ كا ايب ايب لمحه اس کے محبوث کا زیرہ مبوت ہوتا رمعا ذاللہ، یہ قرآن رکھنے والے موجد مسلمان حن کاآپ ذکر فوارہے ہیں چین سسے لیے کر مراکش تک تھیلے ہوئے ہیں۔ کروڑوں کی تعدا دمیں ہیں۔ مگر کیا یہ مین کے نبت بیاتنوں سے ، روس کے ملحدول سے ، انگلت ان ، فرانس ، إلىن داور ألى سے تليث برستوں سے مغلوب نہیں ہیں ؟ یہی قرآن رکھنے والیے موحد مسلمان صقلبہ اور اندلس میں کمی تھے۔ مگر کیا یہ وہاں سے حرف نلط کی طرح مانہیں دیے گئے ؟ یہی قرآن رکھنے والے موح ترفتنہ تا تار کے زمانے میں بھی تھے۔ مگر کس چیز نے ان کی تہذیب اور ان کی عظیم انشان سیاسی طافت کومشرکین تا ار سے

وكمته بتحديصنان خوش نولس منجيك خوش نويسيال اندون لوارى وواثه لابور

قرآن اورسبرت رسول المندصلي الشرعليد وسلم كوديك - آب كومعلوم موگا کہ خدا کے فانون میں جانبداری کہیں نہیں سے ۔ جداس فانون کے خلاف چلے گا، خواہ مہ مومن ہی کیوں نہ ہو، بیس ڈالاجائے گا، اور حراس کی مشرائط بیری کرے گا ،خواہ وہ کا فرومنٹرک ہی کیوں نہ ہو، غالب اور فتح پاہ ہوگا ۔معائبہ کرام کی حباعت سے بڑھ کرا یمان کی حرارت اور سيرت اسلامي كااستحكام ركھنے والى عماعت توكوئي نہيں ہوسكتى ۔مگر المبی کامل الابمان مماعت سمجی مشکین سے منعد دمزنبرشکست کھاگئی، اوروه تجي كس حالت ميس ۽ حبب كه خدد سركار رسالت ماب صلى الله عليه وللم ان کے درمیان موجرو نتھے اور منفس نفیس ان کی فیادت فرمادہے ستھے۔ جنگ امکر میں صرف اتناہی قصور تو ہؤا سفاکہ مومنین کے دارں میں مال کی مجتت آگئی اور انہوں نے اپنے سروار سے حکم کی خلاف ورزی کر والی۔ نتیجرکیا بوا ؟ بنخصر کو او جنے والے خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں ہے چیرہ وست ہوگئے اور خردرسول خدان کے استعوں زخمی ہوئے۔ حقاتی ا فَا فَيْشِلْتُهُ وَمَنَا زَعُتُمُونِي الْحَاصِ وَعَصَبْبُثُمُ مِنْ بَعْدِ مَا المَ لَكُمْ مَا نَجُدِيُّونَ ..... إِذْ تُصْعِمُونَ وَلاَ تَلُونَ عَلَى اَحَدِ وَالنَّاسُوُلُ بَدُعُوكُمُ فِي أُخُرِلُهُ فَأَنَّا بَكُمُ عَمَّا بِغَيْرِ دآل عمران : ركوع ١١) جنگ حنيين مين صرف اتني بي كدتا بي نو بوگئي تفي كرمسلمانون کو اپنی کثرت پر نانرمو گیا سخعا۔ قانون نطرت نے اس کی سزایہ دی کرمشکن كے مقابلے بيں ان كے ياؤں أكمارُ دئيے - وَلِيَوْهُ حُنَيْنَ إِذْ

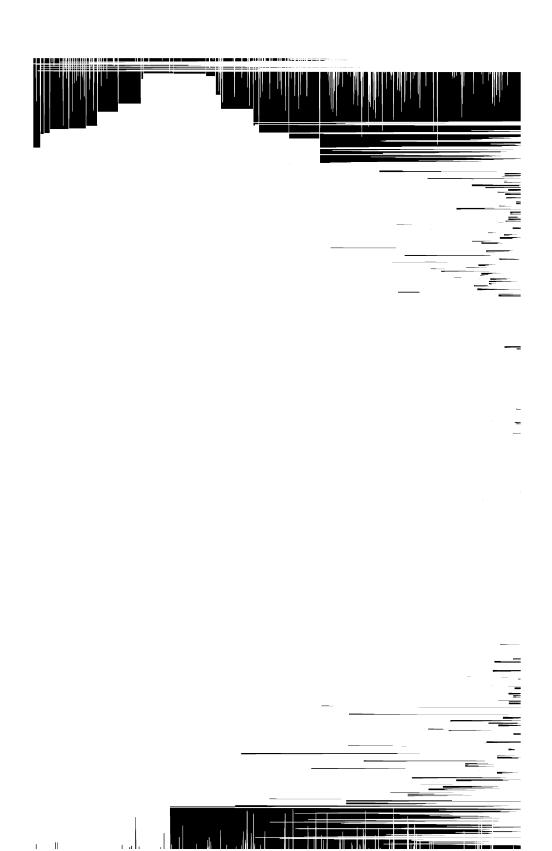

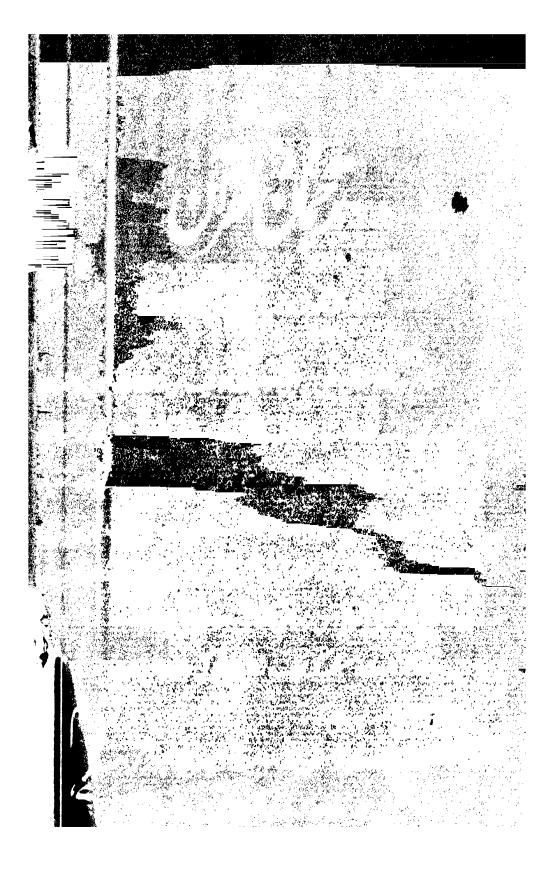